## در اسلام کا اسا شریف اسلام کا فکری اور ملی اور تاریخی مطالعه

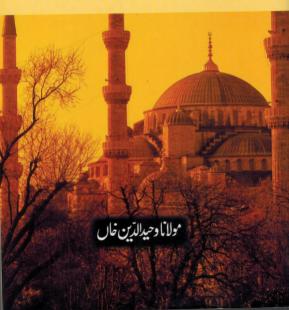

# دين انسانيت

اسلام كافكرى اورعملى اورتارنجي مطالعه

' مولانا وحيدالدين خاس

#### Deen-e-Insaniyat By Maulana Wahiduddin Khan

First published 1997

No Copyright
This book does not carry a copyright.
The Islamic Centre, New Delhi being a non-profit making institution, gives its permission to reproduce this book in any form or to translate it into any language for the propagation of the Islamic cause.

Al-Risala Books The Islamic Centre 1, Nizamuddin West Market, Near DESU, New Delhi 110 013 - Tel. 4611128, 4611131 Fax 91-11-4697333

> Distributed in U.K. by IPCI: Islamic Vision 481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS Tel. 0121-773 7117, Fax: 0121-773 7771

Distributed in U.S.A. by Maktaba Al-Risala 1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn, New York NY 11230 Tel. 718-2583435

Printed by Nice Printing Press, Delhi

فكروخمال كأزادى اوراسلام دىن انسانىت ۵۵ اسلام کی اخلاقی اور انسانی تعلیات رحمت كلجو 1.5 امن اور مجبت کا دین حيات مومن 104 ایمان واسلام کے واقعات خاتون جزت 4.9 اسلام يسخواتين كامتام رحت للعالميرم 404 سيرت رسول كاايك مطالعه مذبهب امن ۳۱۳ اسسلام امن اور مجبت كالذبب

بِنْ ﴿ إِنَّا لِلْهَا إِلَّهُ إِلَّهُ



فكروخيال كى آزادى اوراسلاً

#### اظهارخیال کی آزادی

اسلام بیں انسان کو محسل نکری آزادی دی گئی ہے ۔ بکد تھیج بات یہ ہے کہ اسلام ہی سذیہ بی بار انسانی آدریج میں یہ انقلاب بریالیا کہ ہرادی کو فکرو خیال کی آزادی ہو۔ اسلام سے ہیلٹاریخ کے تمام زمانوں میں جرکا نظام تاکم نشا اور انسان کری آزادی سے مورم نشا ڈکری آزادی کوئی آمادہ بات نہیں ، حقیقت یہ ہے کڑتام انسان ترقیوں کا مازات ڈکری آزادی میں چھیا ہوا ہے۔

فکری آزادی کوسلا فالدہ یہ سے کہ انسان اس افل نیکی کو حاصل کرتا ہے جس کو آران میں خوف بالغیب کا گیا ہے دالمالدہ میں بعن خدای طون سے ظاہری رباؤ کے بینے خود اپنے ارادہ کے تکت آزاد اور خور پر غدا کا اجر احد کرنا اور اس سے ڈرکر دنیا میں رہنا۔ جب سک محمل آزادی کا مول مہم کمی کو اس نا کابی بیان لذتِ روحانی کا تجربہ میں ہو مکمیت میں خداسے ڈرنا کہا گیا ہے۔ اور مز

یهی ممکن ہے کر کمی کواس اعلیٰ انسانی عمل کا کریڈٹ دیا جاسکے۔ کا اوٹر کا مرد کا مدہ نہ سر حرک دربار دیا ہے۔

آزادی فکروہ پیزہے ہو آدی کارون افقت ہے بہات ہے۔ انسان ایک موجنے والی محنایات ہے۔ اس کا دین الذی طور پر موج کہ ہے اور رائے قائم کرنا ہے۔ ابھی مالت میں اگر آزاد ازا قبار رائے پر پابندی نگادی جائے تو لوگوں کی موج تو بندنہیں ہوگی البتران کی موج زبان و قلم پرنہیں کسٹے گی۔ جو ادارہ یا جو قوم یا جو ریاست افہار نیال کی آزادی پر پابندی نگائے وہ آخر کا رمنا فقوں سے جو جائے گا۔ ایسے ما تول کے اندر مطلق انسان مجی پرورش نہیں یا سکتے۔

اکن طرح فکری آزادی کا براہ راست تعلق تخلیقیت ہے۔ جب سام میں فکرونیال کی آزادی ہو و ہاں تخلیق انسان جم لیں گے۔ اور جس سام میں فکرونیال کی آزادی پر روک نگادی بائے وہاں لازی طور پرز ہی جود طاری ہو بائے گاور نیم تیر ہو گاکا ایسے سارج میں تخلیق ذہیں کا پرورش اور اس کا ارتقاء ہمیڑے کے لیے رک جائے گا۔

ا ظهارانتلات یا تنقید کے معالم میں محیصے مسلک یہ ہے کہ لوگ اس معالم میں اپنی فیرضروری حساسیت کوخیم کردیں مزید خود تنقید و انتقا منا کے عمال کو بذکر نے کی کوشش کریں ہیں اسلام کا تقاصا ہے اور بہی فطرت کا تقاضا بھی۔ مدست مين مومن كى صفت يربّالي كي بيك : الندين إذا وعطوا الحق قبلوا (مناحد الحي وہ لوگ کرمب انفین کوئی حق دیامائے تو وہ اس کو قبول کرلیں۔ یہاں حق سے مراد امری سے۔ دوسر بے تعظوں میں برکہ مومن وہ ہے جس کے ابدراعرات ی کا بادہ کا مل طور پر موجود ہو -جب بھی کونی ک سیان اس کے سامنے لائ مائے ، جب بی اس کی کس طعلی کی نشاند ہی کی صائے تؤکوئی بھی احساس . اس کے لیے قبول حق کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے ۔

اس صفت کا کامل درجہ یہ ہے کہ آ دمی خود ہی بیٹنگی طور پر اس انتظار میں رہے کرکہ کوئی بتانے والا اس کو اس قیم کی کوئی بات بتائے اور وہ خوش دلی کے ساتھ فوراً اسے اینا لے۔ وہ اپی اصلاح اوراینی درستگی کاحریص بن حائے۔ یہی مومنانکیفیت حضرت عمرفاروق میری زبان سے ان الفاظيين ظامر ہونی کہ انفوں نے کما کہ النگراس انسان پر رحم کریے جومبر سے عیوب کا تحفہ مجھے يعيم ريصم الله (مرز اهداك) إلي عيوي

حقیقت برہے کہ اعراف حق ایک عبادت ہے ، بلکہ وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے لیے آدمی کوسب سے بڑی قربانی دینا ہوتا ہے ، یہ سب سے بڑی قربانی اس کو سب سے بڑی عبادت بنادیت ہے ۔ بر قربانی اپنے و قاری قربانی ہے ۔ یہ اپنی بڑال کو کھونے کی تربانى بى - برى كى يله اين كي كوب قيت كرن كى قربانى ب - يدوه موقع ب جب كرادى جنت کی فیمت وے کرجنت میں داخلہ کا استحقاق حاصل کرلیتا ہے۔

اس عظیم عبادت اور اس عظیم خوش قسمتی کا موقع کمی کوکب ملیاً ہے۔ بیمو قع صرف اس وقت لما ہے جب کو لوگوں کو اظہار خیال کی پوری آزادی ہو۔ جب کسی رکاوٹ کے بغرایک آدمی دوم سے آدی پر تنقید کرسکے جب معامضرہ میں یہ احول ہوکر کمنے والا بے تکلف اپنی بات کو کے اُورسننے والا تھلے طور پراس کو سنے ۔

جں طرح مسجد نماز باجماعت کی ادائیگی کا مقام ہے ، اسی طرح اظہار خیال کی اَزادی گویا <sup>وہ</sup> ساز گار ماحول ہے جس کے اندرحق کو کہنے اور تن کو تعول کرنے والی عظیم نگیاں ہم لیتی ہیں۔ ای طرح کے ماحول میں وہ معاطات بیش آتے ہیں جب کر ایک شخص کو اعلان حق کار بڑے دیاجائے اور دوسرئے شخص کو قبول حق کا انعام -

## خدا كانخليقي نقشنه

دنیایں ہدایت کا نظام ایمان بالغیب (البعرة ۳) کے اصول پرقائم ہے دینی بہاں تم اُ حقیقتوں کو غیر بی حالت میں رکھ دیا گیا ہے - اب یر انسان کا کام ہے کہ وہ اپنی محکی قوتوں کو عمل میں لاگر ان پوسٹ میں حقیقتوں کو دریا فت کرے اور روبران کا کام محالیت بن اپنیزندگی گزارے۔ انسان سے مطلوب ہے کہ وہ خدا گواپنا بڑا بائے ، مالاں کر خدا کی بڑا کاس کی آنکھوں کے مسامنے موجود نہیں - انسان سے بیطلوب ہے کہ وہ خدا کی پڑے ہے۔ میں دکھانی نہیں ہیں دکھانی نہیں دین ۔ ای طرح انسان سے بیطلوب ہے کہ وہ دا عیان ہی کھاماتہ دے، مگر واعیان تقی مجمعیتر عام انسان کے روپ میں سامنے آتے ہیں ، ان کو بچیا بنا صرف اس کے لیے ممکن ہوتا ہے ہو ظاہر سے گزر کر باطن کی مطح برد میلھنے کی صلاحیت رکھنا ہو۔

یہی عام دنیوی پیزوں کامعا لوبھ ہے۔ دنیا ہیں بے نتار مادی ام کانات تھے مگر و ہرب زمین کے اندرجیپ کر رکھ دید کے گئے۔ ان مادی امر کانات کو دریافت کر کے انیس ایک ترقیافت نشون کی صورت دینا میرانسان کا کام بھا ہجو موجود دزمانہ ہیں بڑے یمانہ پرائمام داگا ہے۔

ری کا طورت دیریا کی انسان کا کام کا کا جو جودہ درمانہ میں برے بیماریرا عام دیایا ہے۔ اس کھا ظامے یہ کہنا چیج ہو گا کہ خطرت کا طریقہ مین وہی ہے جس کو نن تعلیم میں اکتفا فی طریقہ

المامال (discovery method)

اس اکستانی طویز کو فابل عمل بنا نے کے لیے انسان کو ایک اعلیٰ درجر کا ذہن دیگا جوہر کا فی طور پر برخم کی خردری صلاحیوں سے بوا ہوا تھا۔ انسان کا ذہن اس قابل بھا کہ وہ خور دکھ کر کے کہشیا کری حقیقوں کو جلنے۔ ایک طاف وہ اپنے خالق کو پہچانے، اور دوسری طوف دنیا کے اندر چھپی ہوئی ادی فعنوں کو دریا خت کر کے اسمیں اپنی تعیر جیاست میں استعمال کرے۔

پیغبری جنیت اس عمل میں ایک متندرہ نمائی ہے۔ نداکا پیغبروہ بنیادی اصول دے دیتا ہے جس کی رہ نمائی میں انسان اینا اکسٹانی فرم خرص کرسے اور اس کو کامیا ہی کامز ل کیکم پنیا ہے۔ اس طرح ہو حقیقت متی ہے وہ اُس کے لیے اس کا ذاتی دریافت ہوتی ہے۔ وہ اِسس کی پوری شخصیت کو متاثر کرتی ہے۔ وہ اس کے لیے اہدی سرایا میات بن جاتی ہے۔ مگر دنیائی تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتہ ہے کہ زمین پر انسانیت کے آغاز کے جلدہ ہی بعد بدشاہت می صورت میں جرکانظام قائم ہوگیا۔ تمام آباد دنیا کچھ بادشا ہوں کے زیر قبضاً گئی ۔ ان بادشا ہوں نے اپنے اقتدار کو محکم بنانے نے کے کامل جرکانظام انتیار کرلیا۔ اس طرح ساری دنیا میں آزاد از نگر اور آزاد از افجار تیال کا خاتم ہوگیا۔ وہ چرجی کو آڈوی افجار کہا جاتا ہے وہ قدیم دنیا میں سرسے صوتو وہ دہتی ہیں۔

' یہی جرکا نظام ہے جس نے پیچلے نا نوں ہیں پیغیروں کی بات کو بیٹلئے نہیں دیا۔ بھیری پر برکانظا) ہے جو سائنی دیا فتوں اور ترقیوں ہیں مسلسل ر کا ویٹ بنار یا کے بوں کرکوئی میں تصور اپنے آرفاہ آراد یے آزاد از سویتا اور آزاداز بوٹ چاہتا ہے۔ قدیم نظام جریس افہار خیال کی آزاد کا رکھی، اسس کے کھلاغور و نکورجی اس زماز میں ممل زمتا۔

یغمبراسلام مل الده طبوط کو نوت عامر کے طاوہ برخاص کام بھی مونیا گیا کروہ دنیا میں تاکم تدہ جرکے نظام توڈویں۔ اس کے لیے ائنس نصوص طور برنام حروری مدد فرام کی گئی۔ جنائی آپ نے اور آپ کے سام متبوں نے موسال سے مجمل کم حوصہ ایں ساری دنیا میں یا قو شاہی جرمے اداروں کو توڈ دیا ، یا اس کی بنیا دیں انٹی کم و درکر دیں کہ اپنے وقت پروہ خود بری کر فیصے۔ اس سلسلہ بیں برول اور اصحاب رمول کرنے جو جماؤ کیا وہ اپنی متعیت کے اعتبارے ایک تم کا عدالی آم بریش متنا جس کا معتقد بر تقال جرمے مصنوعی نظام کو توڈکر کراڑوی کھرکے فوالی نظام کو تاکم کردیا جائے انکارانسان کے لیے

ہرتم کی دین اور دنیوی ترقی کا در واز دکھل جائے۔ ہرتم کی دین اور دنیوی ترقی کا در واز دکھل جائے ۔ سکے دفتر باتی زرہے اور دین سرب الشرک لیا ہم ہوجائے (الانفال ۲۰۱۹) س آیت میں جائے ہو اسٹے (الانفال ۲۰۱۹) س آیت میں جائے ہوجائے (الانفال ۲۰۱۹) س آیت میں جائے ہوجائے (الفائل ۲۰۱۹) سی تعلق اسکیم میں خاتر ہوا در تعلق اسکیم میں خاتر ہوا در تعلق کا کہا ہے۔ اسٹ کا مطلب برائح ہوا منوں نے در نج کر مصاب ک خاتر ہوا در تعکری آزادی کی نیا در پنعاد کا مطلب نظام دنیا میں قائم ہوسکے مصنوعی مالٹ جتم ہوگر اصل فرائی مالت زمین پر زمال ہوجائے در کا کا مسابق ہوئے ہے۔ اس اس فرائی مالت زمین پر زمال ہوئے کہا ہے۔ اور اس نے اور برقرقم کی معادت سکے در وازے کھول دیے ہیں۔ اور اس نے انسان سکے اور برقرقم کا معادت سکے در وازے کھول دیے ہیں۔

#### تواصى الحق

قرآن میں بتایا گیاہے که اس دنیا بین خسران اور گھاٹے سے صرف و ہ لوگ محفوظ رہتے ہیں جو تواصى باكميّ اورتواصى بالصبركا كام كري (سوره العصر) اسى طرح قرأن مين خرارت يابهتر كُروه كي خاص صفت يربتاني كئ بي كران ك درميان إمر بالمعرد ف اورئبي عن المنكر كانظام المُم ولاهون يتواصى بالحق يا امر المعروف كياب، وه حديث كالفاظين يب كركوني وي حبكوني نا درست بات دیکھے تو وہ اس کو درست کرنے کی کوسٹ ش کرنے مطاقت ہوتو ہائھ سے اور طاقت نہوتوز مان سے۔ تواصی بکتی اسی عمل کا ابتدائی درجہ ہے ، اور ام بالمعروف اسی عمل کا اگلا درج يام طر \_

اس مطلوب شرع عمل كوكس ساج بي جارى كرف كى يبلى سف رطب سي كرو بال افيار خيال کی مکمل آزادی ہو۔ ہرآدئی کے لیے یمکن ہوکر جب بھی دو کمی ظاف حق بات کو دیکھے تو و و کسی

ر کا وبٹ کے بغیر کھلے طور پر اس کے بارہ میں بول سکے۔ اب ينظا هر سب كرحق اور ناحق كالصل معيار قرآن وسنت سعه ز كركم يخف كالبناخيال.

اس سیلے جب بھی کوئی شخص اس احساس میں مثلا ہوگا تو وہ سب سے پہلے زبان یا قلم کے دربداس کا فارکرے گا تاکاس پر بحث مشروع ہو۔ اس طرح بحث ومباحثہ کے بعدیاتات ہو گاکیا چر درست ہے اور کیا چرنا درست ۔اس طرح تابت ہونے کے بعدصا حب الر افراد کا یہ کام ہوگا كوه اس كوحب استطاعت عملاً نافذكرين - قويا نواصي باكن اورام بالمعروف كي تعليم كانقاص بساكر مىلم معامشىدەبىن دائى طورىرا تېلارخيال كى آزادى موجود رسب اس قىم كى آزادى كے بغير بېڅىرى عمل مرے سے اپنی فیجے صورت میں جاری ہی نہیں رہے گا۔

اسلام چا ہتا ہے کہ ہتخص کوکسی روک ٹوک مے بغریہ آزادی حاصل ہوکہ وہ دومروں کے کے بارہ میں اپن رائے دے سکے۔اس عمل کے پیچے اگروا قعۃ ٹنک مذر کار فرما ہو گا تواس کا يعل فابل انعام ہوگا۔ اور اگر اس نے کسی برے مدیہ سے بدکام کے ہوگا تو وہ ندا کے بہاں فابل سزا قراریائے گا۔ قرآن میں حفرت میچ کی زبان سے یہ آیت ہے کو وجعسنی مدارہ ایسنمائندن رہم ہمجا ہم نے اس کی تعنیرین کیا کہ : مد ما بطنیز - بین نعارات مجھ کو نیز کا معلم بنایا ہے ۔ پیٹمبر اسسال محل الشرطان وسلم نے فریا یا : المؤسن مدن اللہ المدون رسن اوراد ، امات الارم ، اب فرانسود الین اکسیمون دوسے موس کے لیے اکید کی اندہ ہے جس طرح آ دی آئیز کے سامنے کھڑا ہو تو آئید کی کی بیشی کے بیغر اس کا اصلی چرہ اسے دکھادے گا۔ اس طرح موس اسے نے بھائی کو اس کی کمیوں سے آگاہ کر تارہ سا

میری بات دوسری مدریت میں اس طرح بیند و نظویی ندسب بدیدا بدانده مدنسات تلفید مغلا قیالنشروان باج، مقدمی تغیر با برکت سه و و بنده جس کو انترف خیر کاور وازه کولئے والا اور شرکا در وازه بندگر نے والا بنایا-اس کامطلب بیسب که مجدا وی بچا خدا پرسمت مووه خیر اور شرکے باره میں انتہائی حساس ہوگا-اس کی برصامیت اس کومیسود کرسے گئی حرب بھی وہ کوئی ظاف سختی بات دیکھے تو فور آ اس کے بارہ میں اسینے نمالات کا الجبار کرے۔

تاہم بیات بک فرنہیں ہے۔ نعایہ تی جرم طرح آدی ہے اندرا نجارتی کا طرز انجسارتی ہے ، اس طرح دہ قول تی کا جذر ہی آخری حدثک اس کے اندر پیدا کر دی ہے۔ ایساآدی جس طرح دو کسروں کے خلاف تنتیدیا اظہر رائے کرتا ہے ، وہ خود میں ہروقت اس کے لیے تیار رہنا ہے کہ جب بی اس کے سامنے امریق پیش کیا جائے وہ فوراً اس کو قبول کرئے۔

' محقیقت یہ ہے کہ دوک ہے وں کے اور تنفید کاسی عمف ای تحقیق کو ہے جو ای مندت کے ساتھ تو اپنی اس کے ساتھ تو اپنی اس کے ساتھ تو اپنی اس کے ساتھ تو اپنی کی اس کے ساتھ تو آپ کے ساتھ تو آپ کے ساتھ تو آپ کے ساتھ تو آپ کی کے ساتھ تو آپ کی تولیدت میں رکا وٹ نہیں ہے گا۔ وہ سکلے دل کے ساتھ تو آپ کی تولیدت میں رکا وٹ نہیں ہے گا۔ وہ سکلے دل کے ساتھ تو آپ کی تولیدت میں رکا وٹ نہیں ہے گا۔ وہ سکلے دل کے ساتھ تو آپ کی تولیدت میں رکا وٹ نہیں ہے گا۔ وہ سکلے دل کے ساتھ تو آپ کی تولیدت میں رکا وٹ نہیں ہے گا۔ وہ سکلے دل کے ساتھ تو آپ کی تولیدت میں رکا وٹ نہیں ہے گا۔ وہ سکلے دل کے ساتھ تو آپ کی تولیدت میں رکا وٹ نہیں ہے گا۔ وہ سکلے دل کے ساتھ تو آپ کی تولیدت میں رکا وٹ نہیں ہے گا۔

تواصی ہائحتی یامر بالمووٹ کا کام اسی وقت مفید بوسکتا ہے جب کروہ دوطوفہ ہو۔اگروہ کیٹ طوفہ مو، ایک منانے والا ہواور دوسرا مرت سننے والا، توالیے ماحول ہیں مجھی و پوفینصد طاصل نہیں ہوسکتا جو توامی بائحق اور امرالمروٹ کے نظام سے مطلوب ہے ۔

#### اختلاف بين رحمت

الجامع الصفير (۱۸۱۱) ميں مديث أي بيدك بيري امدت كا اختصال و برعت به (اختلاف امنى رحمة ) مجيد طالب خاس عديث كاموت برشك كيا ہے. مگراس سقطون طالب ايك انا كان الكار حقيقت ہے کو قرآن اور مديث كا چيرا فيرو جو باست پاس موجود ہے اس ميں تو علمان ہے امت نے بے شارا نظافت كے ہيں. قرآن كي تغييري اختاا خاس سے جي ٻوئي ہيں، ای طرح اما ديث كي شدري كا يہ طالب ہے كہ شايد كوئى كي مديث ايس نہيں جس كرائش بين بين اختاات موجود تر ہو۔

موال یہ ہے کویہ افٹا فات کیوں - اور پر کریہ افٹا ف رحمت میں او توب بر آبان ایویہائیاتی ذبان میں انرسکانا تھا کہ اس کی تغییرہ واو پل جس کسی تھر کے افتال ہٹ کی سرے سے گئوائش ہی نہد ہی۔ حاج صدیفوں میں ، رسول الڈمولی الڈمولے وسم اسے الفاظ اختیار کرسکتے تھے جو دو اور دو چار کی ان ند چوں ، اور اس کا امرکان ہی نہ ہوکہ ان کہ خرج میں کو تختی انتظامت کا پہلو دکا ہے ہ

اصل یسب که انتظامت کوئی خرطلوسی پرنهیں ، بکروه چین مطلوب ہے۔ ای انتظامت کی بناپریمکن ہواکہ توگ قرآن و مدیث میں زیادہ سے زیادہ خوروگر کریں ۔ ای بناپریمکن ہواکہ اطآ ان کے بیلے موبی جا مدچرنہ ہو مگروہ ان کے بیلے نود دریافت کردہ مشتقت بن جائے۔ ای بناپریہ ممکن ہواکہ لوگوں کے اندر ذہبی سم گرمیال جاری ہوں اور آخر کا ربر پایک موس کونکلیق فاکر کاما ل انسان بناویں ۔

الزام تراخی اورعیب ہوئی ایک جرم ہے۔ بلد وہ کیدیں ہے جو بالٹ برمب سے بری اطاق صفت ہے۔ مگر کھی اختلات ہو تیمیدہ خورو فکرے اہم تاہے ، وہ تو ایک فعت ہے اور اسانیت کی ترتی کے لیے لازی شرطی عشیت کھتا ہے۔ یہاں ٹک کر برکما چھے ہو گار تو مل کا اختلاف سے خالی ہو جائے دو ترتی ہے ہی نالی ہویائے گا۔

انسان کا ذہن ایک بندخرانہ ہے۔ اس بندخران کو چو پیز کھولی ہے و دیمی انتلاف ہے۔ اختلاف رائے سے ذہن ترق کرتا ہے مہاں تک کرایک انسان ہر انسان بن جا بائے ۔ آج ہارے سامنے بسوال نہیں ہے کا ختلات کیا جائے یانہ کیا جائے ، اختلات توم وقت ہی ہرسطح پر اور ہردینی معالمہ ہیں موجود ہے ، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ دین ہیں روز اول سے نہرکت تك جوب شار اختلا فات بائے جارہے ہيں ان كى توجيركب كى مائے ركويام الموجود كى كى توجير کاہے رز کہ اس کو ہاتی رکھنے کا یا یا تی مذر کھنے کا۔

مثلاً آپ تم اُن کامطالعہ شروع کریں اور اس کے لیے کو بی مستند تفییہ لیں ،مثلاً القرطبی کی انحام لاحكام القرآن - بهم التَّد الرحم ل انفير شروع بوت بي آب كويه فق مُكَّا بوالمركَّا: فيها سبع وعشرون مسئلة ( اس بيل ٢٠ مسلكم بن) كوياجار لفظ كم ايك جل ين دو درجن س زیادہ انتلافی مسائل - اس طرح سورہ فاتحہ میں اشنے زیادہ مسائل میں کہ چندسطری ایک سورہ کے مباحث يورسه ١٩ مه صفي تك يصيل موسئ إي-

اسی طرح ۲۰ جلدوں کی پنفیرآپ اس طرح پڑھیں گے کمٹنا پداس کا کوئ بھی صغراخت لافی رايوں اور اخلا فی اقوال سے خالی نر ہو گا۔ یہاں تک کرآپ معوذ تین ٹک پیچیں گے تواس کاتغیریں دوس بہت سے اختلافات کے سابھ پر انتہائی نوعیت کا اختلاف آپ کو پڑھنے کے لیے ل*ے گا*گا كرحفرت عبدالتربن مسود م كے خبال كے مطابق ، يه دونوں آخرى سورتيں دراصل د عامي وہ قرآن كاحصههي (وزعم ابن مسعود انهمادعاء تعوذب وليستامن الغزان) الزلي ٢٥١/٢٠

یمی معاملہ مزید اضافہ کے ساتھ حدیث کا ہے۔آب اس کی کوئ بھی شرح لیں ،شلاً می بخاری کی شرح فتح الباری کویلیجئے ۔ آپ اس کو کھولیں توپہلی حدثیث بہ سلے گئ کہ (نسمًا الاحدال باالنسیات۔ یعی عمل کادار و مدارنیت پرہے ۔ برایک مواز صدیت ہے اور نمایت مستند ہے مگراس کی تعريب نوصوى نشريح من جهار اختلف اور (ختلفه) بعيدالفاظ أكئ من -تيره ملدول برشتل پوری فتح الباری اس طرح اختلانی تشریحات سے بھری ہوئ ہے۔

اس كے بعد اگر آب فقد اور عقائدى كما بىل د كھيں تو بظام رابيامعلوم مو گاكدوه اختلافات كا ایک لامنا ہی جنگل ہے ۔ یہاں شا مدکوئی ایک معالم بھی آپ کو ایسانہیں ملے گا جواخت لافی رایوں سے غالی ہو۔ یہ اختلافات کوئی برائی نہیں ، بلکہ وہ فکری مہمنے ہیں۔ وہ لوگوں کوسوج پر ابجارت ہیں۔ وہ ذہنوں کومترک کرکے انفیں ارتقاء کی طرف لے جائتے ہیں ۔

#### نصيحت تعييب

قرآن بیں تن کے دا عیوں کے لیے نقع اور نامج کے الفافا آئے ہیں۔اس سے معلوم بیٹا سے کہ دائی کاکام نیسیت کا کاام ہوتاہے۔ بین اس کے تلقعہ یا بولنے کا کوک مرت اصلاح اور غیر تواہری ہوتہے۔اس کے مواکونی ہی دومرا مرک نہیں ہوتا جس کے تیت وہ دومروں کے بارہ میں بولے یادومروں کے اور قرابی اٹے ۔

امع کا کال در داری کے احساس کے تحت نکائے۔ وہ بولنے سے پہلے مویتہاں کا اور گھنے سے پہلے تین کرتاہے۔ اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نماموش رہاتو ہیں ندر اسکے بہاں کرا اماول گا۔ وہ تہرت با الجار تولین یا محق دنیوی فائد سے کہ لیے نہیں بولیا۔ وہ مرت اس لیے بول ہے کہ وہ محس کرتا ہے کہ بولیا اس کے لیے ایک فریص کی تینے شاختیات اختیار کرچاہے۔ وہ جس کے بارہ میں بولیا ہے ، اس کے تی میں عین ای وقت وہ دل سے دمائی کرر یا ہوتا ہے۔

اس کرمکس کھنے اور اولئے کی دومری صورت وہ ہے جس کو عیب بوئی یا تنقیق کما ہا سکتا ہے - قرآن میں ہے کہ : و حال الدین کنندوا احت معوالی نداالغتری واضوافید اسلامی تعلیق دم المبعدہ ۲۰۱۲ میں آیت میں والفوائید کی تربع حضرت عبداللّرین عباس فیے ربی ہے کہ عیسی و د تعبرای تربر ۲۰۱۸ یعنی اس پرعیب لے کا و اس کو دوسروں کی نظری برا بتا کی کار کس کے حک سکت

سے دور ہوجائیں ۔

نصیحت اگرنیزخوا پی سے جذبہ کے تحت نکلتی ہے تو تعییب اس کے رکس بدنوا پی کے مبذبہ کے تحت - عیب ہوئی اور الزام ترائن کرنے والے کے پیچے فوت ، صد، مائائیت سیصے منفی خوکات ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد دوسرے کی اصلا محرر نہیں ہوتا ، بلکہ دومرے کو گرانا اور سے وقعت کرنا ہوتا ہے۔

نصیمت نرم ف جائزہے بلکہ وہ کارٹوا ب ہے۔اس کے مقابلہ بن تعییب تو تنقیص یقینی طور پر ترام ہے ، وہ حرف اَدی کے جرم بن اصافر کرنے والی ہے نصیوت تھوت مندما تر ہی طلات ہے اور تعییب جرف بیار معاشر ہی طلات ۔

جر معاش میں نصیوت کی فضا ہو وہاں لوگ ایک دوسرے کو اینامجمیں سکے ۔لوگوں کے درمان اعتمادی فضا ہوگی۔ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بلے فرت و مجت کے جذبات ہوں گے۔ کوئ کمی کو فونہیں مجھے گا۔ کوئ کمی کوشک کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ کوئ کمی کا تحصال كرنے كى كوئشش نہيں كرے گا۔ مزیدر کر ایسے ماحول میں جب ایک آدی دوسر ہے آ دی کے خلا ف کوئی تنقیدی بات کھے گا توسننے والا اس کواپنے یلے وقار کامسلانہیں بنائے گا۔ بلکہ اس کوایک سادہ بات کے طور پر سنے گا۔ اس طرح پیمکن ہوجائے گاکہ دونوں کے درمیان کھلی گفت گو ہو۔ دونوں اپنی ذات کوالگ رك خالص حي مك يسيخ كى كوشت كرين ، اور بيرجو بات درست بهواس كو بخوشي قبول كرلس-اس کے برعکس تعییب (عیب جوئی) کے انداز میں هرف نقصان ہی نقصان ہے۔عیب جوئی كرف والى بات كوس كراكر دومرا آدمى بعراك الطي تودونون مين لرائ شروع بوجائ كى جو تهم برائیوں میں سب سے زیادہ منگین برائ کے-اور اگر بالفرض سننے والامتحل مزاج ہےاوروہ اینے خلا ن عیب ہوئی کوس کر خاموش رہ جا تا ہے تب بھی وہ نقصان سے خالی نہیں ۔ اول پر کرعیب لگانے والےنے اپنا وقت ضائح کیا۔ وہ اپنے اس وقت کو کسی صحت مند کام بیں استعال کرسکتا تھا۔ دوک رے پر کرمعاشرہ کے اندر یہ بری روایت قائم ہوئی کرایک دوسرے کے خلاف مے بنیاد الزام تراش کی ماسکتی ہے۔ اس معاملہ میں اسلام کی تعلیم اس مدیث میں ملتی ہے کہ جوشخص الٹر پیر اور آخرت کے دن پر ا کان رکھنا ہواس کو چا ہیے کروہ بولے تو بھلی بات بولے ورزچپ رہے دمن کان بدؤ سب باللّٰہ والموم الأخر فليقل خيرا او ليصمت) قول خروہ ہے جو تابت سند وحقیقت برمی ہو ،جس سے کوئی تعمیری فائد و تقصور ہو جو تہم ترا خمار حق کے مذر کے تحت نکلا ہو۔جواصلاً خدا کے لیے ہو نرکسی انسان کے لیے -جو اَدى سنجيده بو، جو الترسية درنا ہو،اس كے دماغ بين جب كوئى بات اَنْ ب قو وہ بولنے سے پہلے سوچا ہے۔ اگروہ محسوس کرتا ہے کاس کی بات فی الواقع کمی نتبت فدر کی ما ب ہے تو وہ بولیا ہے ، ورند وہ خاموشی اختیار کرلیتا ہے -

قرآن میں بتایا گیاہے کہ الدّ تعالیٰ نے حب اَدم کو زمین پر بسیایا قویشنگی طور پر ان کو بتا دیا کہ نسلِ انسانی ایک دوسرے کی دشمن ہونگی دبھھنٹ ہدھیں عددی بیگویا ندا کے تکنیلی نشنز کا ایک اطلان مقداراس کامطلب بر تقالد انسان میں ایک مخلوق حب دنیا میں آباد ہونگ تو اس کا ہمیاں اُج ہوئ کوئی سادہ بات نہیں ہوئی بیمال انسانوں کے درمیان اختلاف ونزاع کی صورتیں پیدا ہول گی جو بعض اوقات شدید ہوئر عدادت تک جاہئیوں گی ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے لیے اس کے خال نے نیز تی کا کیا کورس مزری ہے۔ وہ کورس بیسے کہ انسانوں کے درمیان خیالات کا کمراؤ ہو۔اس سے انسان کا ذہری طابعیتیں ہاگیں گا۔ اس کی تعلیقیت میں اضافہ ہوگا۔اس کے بتیبیس وہ ٹی تی دریا فتیں کرتا چلا جائے گا۔ افکار کا کلواؤاس کی مونی ہوئی صلا میسوس کوچگا نے کا سب بن صلے گا۔

اس ببلوسے دیکھتے تو اخار رائے کی آزادی انہتا ان طور پر منزوری ہے۔ کیوں کد اگر آزاداز اظہار رائے نہیں ہوگا تونیا لات کامحراؤ نہیں ہوگا۔ اور جب خیالات کانگراؤ نہیں ہوگا توذی جوہ نہیں فوٹے گا۔ انسان نی حقیقوں تک پہنچے ہیں ناکام رہے گا۔

مشاً اسلام که دوراول میں بہت قرائت کے اختلات کی ناپرلوگ قرآئ کی ناوت مختلف اندازے کرنے ہوئے ہے اور کوئی میں تاب خوات کے اختلات کی ناپرلوگ قرآئ کی ناوت مختلف اندازے کرنے ہوئے ہوئے کا کوئی می قرائت کی جو بال کے نافر کی اسلام اس کے نتیجہ بین کا آباد کی جیران جو ایک کے معان میں احتمالات کی درخوات کے انداز کی جو بہاں یک جیم کی احتمالات میں موان اندائی کے امری جو در تعین ساموں کو گئے اس کی درخوات کی امری ہوئے ہوئے کا خوات کی کا خوات کی کھور سے موجہ بین موری ہوئیں۔ اس کا میں بین موری ہوئیں۔ اس کا میں بین موری ہوئیں۔ اس کا میں ہوئیں۔ اس کا میں موریت بین موری ہوئیں۔ اس کا میں ہوئیں۔ اس کا میں موریت بین موری ہوئیں۔ بین موریت بین موری ہوئیں۔ بین موریت بین موریت بین موریت بین موریت بین موریت بین موریت بین موزی ہوئیں کا روز موال میں اگر یا اختمالات بیش مؤات کے تو مونوں کا ارتقام میں موریت ہوئی ہوئیں۔ اور موموریت ہوئی ہوئیں کا ارتقام میں موریت بین دائے تو مونوں کا ارتقام میں موریت ہوئیں۔ اور موموریت ہوئی کا دونوں ہوئیں کا ارتقام میں موریت ہوئیں۔ اور موموریت ہوئی کا دونوں ہوئیں کا ارتقام میں موریت ہوئیں۔ اور موموریت ہوئی کی کا دونوں ہوئیں کا ارتقام میں موریت ہوئی کا دونوں ہوئیں کا ارتقام میں موریت ہوئیں۔ اور موموریت ہوئی کا دونوں ہوئیں کا ارتقام میں موریت ہوئیں۔ اور موموریت ہوئیں کا دونوں ہوئیں کا ارتقام میں موریت ہوئیں۔ اور موموریت ہوئیں کا دونوں ہوئیں کا ارتقام میں موریت ہوئیں۔ اور موموریت ہوئیں کا دونوں ہوئیں کا ارتقام میں موریت ہوئیں۔ اور موموریت ہوئیں کا دونوں کا دونوں ہوئیں کا دونوں کی دون

پھر پھر ہیں ہیں ہیں دائے جا ہے خا فت کے زماز تک بہنچ کریہ بواکسمان الشیااور افریقے کے پورے طاقہ یں ہیل گئے متی کہ وہ پورپ کے اخدر داخل ہوگئے۔ اب ان کا کھر کا کھراؤھ ما ایران، پونان، وخرہ مکوں سے خیالات وا فکارسے ہوا۔ اس کے فطری ٹیتر کے طور پرسما ہوں کے درمیان حقل بحثی میٹی متر وحرح ہوگئیں۔ یہ نکری گر او آ تر کا ریمان نکسہ ہنچاکہ ایک نہایت فرارخ ول تھا اس کے ہوگیا۔ یہ کام زیاد دیر حجابی قلیفہ المامون سے زمانہ میں ہوا۔ المامون نہایت فرارخ ول تھا راس نے اس زمانہ کے اہل طرکو افرار خیال کی پوری آوادی دسے رکھی تھی ؛ و راحلن سربیۃ اسکام میں البینشین وراحل الجسے ال وا تعالم سند ڈرااعلم میں ہمیں)

پورسوالب بہن بنیں رکا۔ طروقتیق کا پرعمل مزیداً گے بڑھ کو دوسرے علی و فئی ضعیوں تک میس بنچ گیا۔ مسامانوں میں فلسد ، وطب ، ریاننی ، بحریات ، فلیات ، ارضیات کے ہام بن بہیدا ہوئے۔ اکنوں نے و توت کے تمام میلولوطی ہیں امامت کا درجہ عاصل کرلیا۔

ہ مساور اور است کی طرار داریں اور است سارید میں است کی بین آگے پہلے مساور ان کا کوری کا کرا کا کر اگر اور اسالوں کے سابقہ بین آئے لگ اس کراؤ کے دوران مساون کے پیدا کر دو علوم ان وا بین بسسلے اور فرانس کی بہنچ گئے۔ اس کے بتیم بین بورپ یس نیا سالنمی دور شروع ہوا ہوا تو کا رموجود وصنعتی انقلاب تک بیابی میزیا مغرب کاس انسی اور

ت یا منطلب براه راست طور پر دور اول کی مسلم بدیاری سے کمراو کا نتیجہ ہے۔ منعق انقلاب براه راست طور پر دور اول کی مسلم بدیاری سے کمراو کا نتیجہ ہے۔

وہی عرب جب تک آپنے کا کسے معدود بین بندستے وہ کون کلی کیرائد انجام زدیے سکے معگوجب وہ اپنے ملک سے ہامر نگطے اور بیرونی قوموں سے ان کا فکری و ذہ کا کھراؤ بیشن آیا۔ تو انھیں لوگوں سے آئی ترق کی کروہ طم ومشکر کے مالمی امام بن گئے۔ یہ سارا معجزاتی واقعہ آزاداز گئری تاوار کے نتیجے میں بیشن آیا۔

ستقید یا اظهار اختاف در اصل تبادلا افکار بی کا دوم انام ہے۔ کسی معاشرہ میں جتازیادہ نکوی آزادی ہوگی، اتنا ہی زیادہ و ہاں فکری تبادلہ ہوگا، اور اس فکری تبادل کے دوران تغییداور اظهار اختاف کی صورتیں بھی پیدا ہوں گ۔ نوائے کامقر کر کردہ بہی واسد تر بیانی کورس ہے، افراد کے لیے بھی اور مجیشیت مجموعی یوری قوم کے لیے بھی۔

#### فطرت كانظاً

اسلام سے پہلے تقریب اُ ۲۵ ہزارسال کی افسان تاریخ کے آثار طبع ہیں مگراس کی مدت تک انسان کو کا علی ترق زر کرمگا ہیا ہوں میں انسان کو کا علی ترق زر کرمگا ہیا ورسانسی ترقیاں بعد کو اس وقت تروح ہوئیں جمکر اسلام نے قدیم شاہار جرک نظام کو قرگرد نیاییں کئی کا ذات کے دور کا آغاز کیا۔ اس کا راز جر اور تقلید کے نظام میں اُن کا رک تراید ہوتی ہے۔ اور جر اور تقلید کے نظام میں اُن کا رک تراید کا اور جر اور تقلید کے نظام میں اُن کا رک جا ہے۔ اس بات کیا ہے۔ اس بات کو امریکا اویب والرائیان کا میں میں اُن کا رک جب نام اُنگ ایک طرح سوچانی توکوئی کی شخص بست زیادہ نہیں موبیان وکوئی کی بست نویادہ نہیں موبیان و تا :

When all think alike, no one thinks very much.

. نکری آزادی فطرت کے نظام میں معاونت ہے اور نکری یا بندی فطرت کے نظام میں رکاوٹ۔

#### دربارا کئی میں

قرآن میں پہلے انسان (اَدم) کی پیدائش کا قصہ مان کما گیا ہے۔ اس سلیلہ میں ارتباد ہوا ہے :اورجب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کمیں زمین میں ایک خلیفہ نانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کمارکیا توزین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جواس میں ضاد کر سے اور خون ہمائے، اوربم ترى حدكت بن اورترى ياى بيان كرت بن -الترف كماكدين وه جانا بول بوتم ہنیں جائے۔ اورالٹر نے مکھا دیے آدم کو سارے نام۔ پھران کو فرشتوں کے سامنے بیٹن کیا اور کماک اگرتم سیعے ہوتو مجھے ان لوگوں کے نام بناؤ۔ فرشوں نے کماکہ تو پاک ہے۔ ہم تو وی مانتے ہیں جو تونے ہم کو بایا ۔ بے شک تو ہی علم و مکم ہے ۔ السُّر نے ہماکہ اسے آم، ان کو بناؤان بوگوں کے نام۔ توجب آدم نے بنائے ان کو ان لوگوں کے نام (اورفرشتوں کا اندکال ختم ہوگیا) توالٹرنے کماکر کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو بس بي مانتا بهون (البقره ٣٠-٣٣)

فرشتون كايه تول الترسحانه وتعالى يربظا هرايك اعراض تقام مگرالتر سفاس يرزجروتونج نہیں کی- بلکر انھیں اصل مصوبہ کی تفصیل بتائی-اس کے بعد ان کا شکال اپنے آپ تم ہوگی۔ اورُست به کی حکہ یقین واپس آگیا۔

اس طرح النّرتعالي في كازانسانيت مين خودا بني ذات كمال سے يفور قائم فرماياكه اگر کوئی شخص کمی معالمہیں اعرّاص یااشکال ظاہر کرے تو خود اعرّاص پر اسے مطعول نہیں کی حاسئے گا کمکداصل معالم کی وضاً حت کی جاسئے گی ناکہ مکمل صورت حال را سفے کہائے۔ گویا ہو واقتد اً نُنده تاریخ میں انسانوں کے درمیان بیش آنے والاتھا ،اس کوخدا اورفرشتوں کے درمیان واقع كرك على طور پر بناديا گياكه اس طرح كيمواقع پرانسان كوكس فتم كاروبراينا ما جائية -

اس وا قعہ میں بربھی مثال ہے کہ حب معاملہ کی وصاحت کردی مائے تومع من کوفوراً سے دل سے قبول کرلیا جا ہیںے ۔ اس واقع میں ایک طون اگراعتر اص کا نمور سے تو دوسری طون اس پيغمبري مثال

خود و کر بدر کے ابتدائی واقعات میں کے ایک واقع این اسماق سے اس طرح بیان کیا ہے۔ رسول الد مسل الد علیہ وسل موکرتے ہوئے تیزی سے بڑھے ۔ آپ نے بدر سے قریب ایک جیرے کے بیری سے بڑھے ۔ آپ نے بدر سے قریب اس موکرتے ہوئے تیزی سے بڑھے کے باس وقت کھیا ہے تھا کہ کے برائی الدر سے کہا کہ است مولا کے رسول کی مولا کے برائی کہ میں بدائی مولا کے برائی کہ مولا کے برائی کہ مولا کے برائی کہ مولا کے برائی کہ برائی کر برائی کہ برائی کے برائی کہ برائی کہ برائی کر برائی کہ برائی کہ برائی کہ برائی کے برائی کہ برائی کہ برائی کر برائی کی کر برائی کر برائی

رمول النُّرْ صلى النُرْطِيرِ وَلِمُ غَيِينِ مِرْ فِهِ إِلَيْمَ غَيْمِينَ شَكِي رائے دی ( فقد الشّرَی بالدُرُق) اس کے بعد رسول النُّر صلى النظر وسلم اور آپ کے سب ساتنی اللُّرِک بِطِیہ ہما ان کُسکر جب ڈِیش کے قریب ترین بِتَنِر کے ہاس بِسنجِ تو وال از گئے ، بھر و وس سے بِتُنوں کے متلق آپ نے علی دیاتو و و ناکارد کر دیسے گئے جس چیئر پر آپ انزے سے اس پر بحوش بناکر اس و با ف

سے بھرلیا گیا دالدایۃ والنھایۃ ۲۶۴/۳)

اس وافویسے فلام ہوتا ہے کہ پیغبراسلام علی النّہ طیروسلمی مجلس میں انجار رائے کا کھسلا احول ہوتا متا اسا کی شخص نے دیسیا ہی رائے کے نلان سرائے وی تو اس کو برانہیں یا نگیا اور زاس پرغصر کیا گیا ۔ اس کے رفکس هرف پر پوچھا گیا کہتماری مختلف رائے کیوں ہے جب اس نے وضاحت کی توصلوم ہوا کہ اس کی رائے درست تی جینا نجا سی کی تو بیٹ نگئ اور فوراً اس کو قبول کریا گیا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو اختا ہے، رائے کا موقع دینا اور اس کوئن کراس ہے فائدہ الی انتہا ہی پیغیر کی منتوں میں ایک سنّت ہے ۔

## ابو کمرصدیق کی مثال

الافرع بن حابس كتميمي اورغينية بن حصن الفزاري كاشار مؤلفة القلوب بي بوتاب -زمول الشر <u>صلے السُّر علیہ وسکم ہے حتین کی فتح کے دن ان میں سے ہرا یک کو تالیت قلب کے طور پر سوسو اونٹ</u> ديد سقة (البدايروالغايد ١١١٨) روايات بن آتا بكريداون النين آب ناس كرقبول اسلاً

۔ ابن ھمام نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابو کمر کی خلافت کے زمانہ میں یہ دونوں صاحب ان آپ کے پاس آئے۔ انھوں نے طبیعہ اول سے ایک زمین طلب کی ۔ خلیغر نے رسول الٹرصلي الشرط براہم کے اسوہ کے بیش نظر مطلوبرز میں انفیل دے دی اور ان کے کینے پر اس کی ایک تحریر بھی کلے کر ان

دونوں صاحبان تحریر کے کر با ہر نیکلے - حفرت بوٹ سے طاقات ہوئی توانھوں نے بتا یا کوظیفو نے فلاں میں ہمیں دے دی ہے حصرت عربے تحریران سے لیا اوراس کو تعاوکر کوٹرے کردیاد افد قد عدد حفرت عرف بماكرسول النُصِلَ النُّرطي وسلم في اس طرح كاجزتم كويسط دى عى - اس كامقصدير ت كرتم لوگور كواسلام كى طوف را غب كما جائے كيكن اب النركينے إسلام كو عزت وطاقت دے دى ہے اوراس کوئم سے ب نیاز کردیا ہے یم اسلام پر قائم رہو وہت اچھا ہے، ورنہ مارے اور بھارے درمیان نلوارے -

دونوں لوٹ كر دوباره حفرت الوكر منك إس كے اور قصر تباكر كماكة خليفراك ميں يام (الحلفة انت (معر) حصرت ابو بکرنے کہا کا اگروہ جا ہیں تو و ہی خلیفہ ہیں حصرت ابو بکرنے اس معالم میں حصرت عمر ى رائے سے اتفاق كيا اور حاربيں ہے كئى نے بھى اس برنكيزىنى يى دالتغيلظرى المجلدالوا بع صفر ٢٣٦٧) اس داخه میں زحرے خلیفزاول پر نیقید کتی بلکہ بظاہران کی توہین بھی تھی مگریہ داقعہ جب حفرت ابو بکر اور دومر مصابہ کے علم میں آیا تو ابھوں نے ان ظاہری پہلوؤں کو کوئی اہمیت زدی۔ ابھوں نے مرف يرموياكها عنار حقيقت حطرت عركى رائ درست بعيا فردرست واورجب محوس مواكراصوالوه الكل درست ہے توسب نے اس کو تبول کرلیا۔

## عمرفاروق كيمثال

حصرت عمرفاروق جب خلیفه سختے، وہ اکر کماکر تے سٹنے کریں تجیاری ہی واح ہوں اور کم لوگوں یں سے مرت ایک کوں ۔اس لیے تم مرے خلاف جوبات بی محوس کرواسے آزاد از طور رکم سکت ہو-اس معاملہ میں تمارے او پر کوئ یا بندی نہیں۔

ایک بار مدینه کی مسید کے منبر پرکھڑنے ہوکر حفرت عمر لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے ہتے، اس دوران الفوں نے کما کومیرے اندراگر تم کوئی ٹیڑھ دیکھوتواس وقت تم کیا کردگے۔ایک کوغاموتی طاری رہی ۔ اس کے بعد ایک تحق کو اہوا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قیم ، اگر ہم نے آپ کے اندرکو کی مطرح د کھا تو اس کو ہم اپن تلواروں سے سیدھاکر دیں گے رواملّہ لوحلنا فیا و اعد باحالمقو مما و بسیوف ا اس کے بعدمجد میں جو دافعہ پیش کیا وہ راوی کے العاظ میں یہ تعاکر حفرت عرفی ہوگئے۔ ائغوں نے کما کہ اس النز کا کشے کرہے جس نے مسلانوں میں ایسے افراد بنائے ہوئم کی ٹیڑھ کو اپنی توارى سيده كردي كر فحمد الله ن جعل في المسلين من يقوم اعوجاج عربسيفة العبغزيات الاسسلامية ، صغو ٨٣٨

اسلام کے دومرے خلیفو ٔ راسٹ د کی پرمثال بناتی ہے کہ تنقید واختلات کو کی مبغوض چرز ہنیں، بلکروہ انبتائی محبوب جیز ہے۔ حتی کرایک عام اُدی اگر خلیغر وقت کے خلاف غیرمود بلز انداز یں بولے تب بھی اس کوخوش آ مدید کما جائے گا۔

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نمقید کے وقت نا قد کور دکیمو، ملکہ اپنے آپ کو دہکیو۔ نا قداگر تماری کمی ملطی کی نشاند ہی کررہا ہے تو وہ میں تماری بھلان کا کام کررہا ہے۔ ایسے ایسے کام کو م صحف اس سے نظرانداز نہیں کیا جا سکا کہ اس سے اپی بات کھنے کے لیے نامنارب اسلوب اختياركيا تفايه

خلیفراد وم کے اس واقعہ سے ربھی معلوم ہوتا ہے کہ معاشرہ میں جو طرب لوگ ہوں اپنیں چاہیے کروہ اُزادانہ افلہ خیال کی حوصلہ افر ان کریں جی کرخود اپنے آپ کو کلی تنقید کے لیے بیش كرين - اوريه پيټا كرناحقيق طور پرېور ز كمصنوعي طور پر \_

#### عثان غنى كى مثال

حصرت ابومبیرہ بن الجواح نے ایک روز حصرت نٹمان سے بعث کا۔ امنوں نے کاکم میں "بین چیزوں میں آپ سے افضل ہوں۔ حصرت فٹمان نے بو چھاکو وہ کیا چیزیں ہیں بیفنرت ابومبیدہ بن الجواح نے جواب دیا۔

اول پرکربیدت رضوان ( مدنبی) کے دونت بین عافر نشا اور آب اس و تت نا کب سخته دوم سے پرکربین بدر کے فزوہ بین شریک ہوا اور آپ نے اس بین شرکت نہیں گی۔ تیمبرے پرکہ غزو کا احد کے موقع پرمین ان لوگوں مین نتیا جو تابت قدم رہے اور آپ اس میں تابت میں مرزرہ سکے ۔ تابت میں مرزرہ سکے ۔

راوی کہتے ہیں کو حفرت عثمان اس پر غصر نہیں ہوئے بلد پر بولے کرآپ نے سے کہا دفعہ پنضب عثمان دکنسدہ قال لد صددت

پھر اپنا عذر بیان کرتے ہوئے حضرت مثمان نے کہاکہ جہال تک بیت مضوان کامصالط ہے تورسول الشرطیل الشرطیط وسلم نے اپنی حاجت کے تحت بچھے کم بھیجا تھا۔ اور خروہ وہ بردیش جو ہواوہ پر تھاکہ رسول الشرطیل الشرطیل وسلم سف میٹھے اپنی مگل پر مدینہ میں مقرز فرایا بھتا۔ اور جسال تک خو وہ امدیس میری میں بیائی کی بات ہے تو الشرنے مبچھے میری اس کو تا ہی کے بیلے معاون کردیا دالعقریات الاسلامیہ مضور او ہی

اس واقتہ میں حضرت عنمان پر براہ راست حماریاگیا تھا۔ ڈکورہ تینوں ہاتیں بظے ہم ان کی شخصیت کومنوٹ مجموح اور مشتبر کر رہی متین میگر حضرت منمان اتنی محت سناست کومن کرمی عفصہ نہیں ہوئے۔ انھوں نے مصند کے سطار علم سے ہماکہ کہلور واقعرائی کا کہنا بالکل درست ہے۔ پھر اس احراف کے بندا محموں نے منیوں واقد کے ہارہ میں اینا نقط نظر بریاں کیا۔

تیمرے فلیفارا شد کے اس وافذ سے معلّم ہوتا ہے کا اسلامُ کا لیقر ہے کہ انہا گی سخت ننتید کو بھی ٹھنڈ کہ ذہن کے سابقہ سنا جائے۔ اپنے آپ کو انشقال سے بچاتے ہوئے سادہ طور پر اصل معالم کی وضاعت کی جائے ۔

## على مرتضىً مي مثال

شورش بیندمسلانوں کی ایک بھیڑھ ۳۵ میں مدینہ میں داخل ہوئی اوراس نے خلیصنہ موم
حضرت مختان کو قسل کر دیا۔ اس کے بعد اتنا خلفت ار بریا ہواکہ میز بائچ روز تک خلیفہ سے حالی
مہا۔ بھرحضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ برخلافت کی بہیت ہوئی ساہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا
گر دواس بیست برختی نر نتا۔ اس کا مطالبہ بھاکہ پہلے مثمان کا خون کرنے والوں کو مزادی میا ہے۔
اس کے بعد وہ خلیفہ بچارم کی اطاعت کریں گے۔ اس کے مقابلہ میں حضرت علی ہے تھے کہ پہلے
خلافت کے معاملہ کو مشتم ہونے دو، اس کے بعد قائلین کے نطاف شروری کار روانی کی جائےگی۔
اس طرح ممانوں کے دوگر وہ بن گے۔ ایک چھڑت علی کے ساتھیوں کا، اور دوسر آگپ
کے خالفوں کا۔ دونوں بی سحنت انتلاف تھا، یہ اختلاف بڑھتارہا۔ بہاں تک کے دونوں فریقوں
کے درمیان جنگ کی نوبت آگی۔

#### ایک واقعه

۔ صیح البخاری ( کتاب العلم) میں انس میں الکٹ کی ایک روایت ہے ۔ وہ مدینہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس میں وہ نو دموجو دیتے ۔ اس کا ابتدائی حصر بیہ سے :

ہم لوگ میں دس رسول الڈ علی الرطید وسلم کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک شخص اون سے
پر سوار می کر داخل ہوا۔ اس نے اپنا اوسٹ میں بیٹ بی با بہراس نے اس با ندھا کہواس نے
پر سوار می کر داخل ہوا۔ اس نے اپنا اوسٹ میں بیٹ بی ایک کی ایک المطالب کے بیٹے آئی نے فرایا کہ میں نے تماری بات میں نے اس نے کہا کہ میں آئی ایک کی ایک کی ایک کی آئی کی کہا ہے کہا گا ہے کہا ہے کہا ہے کہا گا ہے کہا ہے کہا گا ہے کہا گا ہے کہا گا ہے کہا ہے کہا گا ہے کہا کہا گا ہے کہا کہا گا ہے کہا گا ہے کہا کہا گا ہے کہا کہ کہا گا ہے کہا کہا گا ہے کہا کہا گا ہے کہا گا

ر سی بر سام کا یہ واقد بتا تا ہے کہ اسلامی معاشرہ میں ہرا یک کو آزادی ماصل ہے کہ وہ بڑے سے بڑے ہے دی سے بھی جو سوال چاہئے رہے جن کہ وہ اپنے کلام ہی سخت انداز اختیار کرنے کے لیے بھی آزاد ہے بخاطب کو چاہیے کو وہ سائل پر خصد نہ ہو بکر کھنڈے طابقہ پر اس کے برسوال کا جواب دے ۔

#### ظاہردارینہیں

قرآن (المائده ۱۰۰) میں وراثت کا قانون بناستے ہوئے ایک آیت یہ آئ ہے کہ: من المسذین (سفقی علیمہ الا ولیان (ان ہی سے من کا کق دباہے ہوسب سے قریب ہوں میت کے اس آیت کے لفظ الاولیان کی تراّت میں اختاات ہے ۔من نے اس کو الاوّال پڑھا ہے، اور این میری نے اس کو الاوّلین پڑھاہے (القربی ،۸۵۷)

ایک بارالیہ امواکر حضرت ابی بن کعیب نے پرا آپیت کرھی اور الاولیان کی قرآت اپنے لحاظ سے کی جوکنظیز دوم عرفاروں کی قرآت سے مختلف می حضرت اور الاولیان کی حوک کہا کہ تربت میں میں کہا کہ تربت میں اس میں کہا کہ اس میں کہا کہ تربت کہا کہ اس میں کہا کہ تربت کہا کہ تربت کہ اللہ میں میں کہا کہ تربت کہ میں کہا کہ تربت کہ میا لم میں اس کہا کہ تربت کہ میا لم میں اس کی تصدیق کمیں کہ حضالہ میں امرا المومین کی تصدیق کہیں کہا دعیا قراقت الصحالہ ۲۰۱۲ میں دعی

ی معرف مرفادوں سے ہادا موں کے حدیث ہاد حیاہ استعمار ۲/۲۰ ۔ ۵۰) پر گفتگو دو برخسے صحابی کے درمیان ہوئی معرض صحابی نے ایسانہیں کیا کروہ مختلف ڈاکت

س كريسكة كرياشيع يا فضيلة الاستاذ ، اسمع لى ، تعلك (خطائت في القراة - بكر ابني الدروي كيفيت كرمطابق - ميت كلعن الدي زبان سيد كلك : كذبت (تم ندجو لركم)

اس واقعیت ایک ایم اصول اخذ ہوتا ہے۔ وہ یرکہ انجار رائے کی آزادی کمی شرط محیم بوق چاہیے۔ شرط مالد کرنے کا تیجیب یہ ہو گاکی لوگوں سے دل ٹیں کچھ ہوا ورااخانا کے ذریعہ کسس کا انجار وہ کچھ اور انداز میں کریں۔ برطز کام دجرے دھیرے لوگوں کے اندرظام دولرک پیدا کرسے گا ، اور فائم دراری آخر کا ریا کاری کی صورت افتیار کرنے گی۔

ایک بات جم کو آدمی تی تیجے، فعلی طور پروہ اُس کو بے کم وکاست ظاہر کر ناچاہت ہے۔ اگر اس کے اوپر صنوعی پابندی لگان کا سائے تو وہ شدید تر نقصان کا با صنف بن جائے گی۔ وہ لوگوں کے اندر دہ اِنتھائیت کی تشکیل کر ہے گی۔

26

#### سوال وجواب

حفرت فل بن ابی طالب کی طافت کے زیاد میں ممل نوں کا ایک جفراً ہے کہا جی ہجگہا۔ اس نے زبر دست خلفشار برپاکیا۔ دولوا ایک ہوئیں جن میں تقریب آیا گئیں بڑار مسلمان مارسے گئے۔ حق کم خود حفرت کی کوشید کر دیا گیا۔ اس خلفشار کے زمان شہر کہا کہ ایسا کوں ہے کہا کہا کہا کہا گئا ہے۔ سے طا۔ اس نے آپ سے کچھ نا تھا از موالات یکے۔ اس نے کہا کہ ایسا کوں ہے کہا کہا کہ کے خاص کا خلف شاخہ تھا تھا۔ سے زمان میں ممل نوں سے دریمان اتما انتخال ہ دو انتخار بدا ہوگیا۔ مالان کہ الوجر واغ طبغ نے تھا تھا۔ ان سے زمان میں اس طرح سے انتخال انتراز بریا ہے جھے اس دیا ہے جواب دیا ۔

لِأَنَّ ابنابكروعمرُ كَانَا واليسِن عَلَوسَنَى اس لِلْ الوجرو يُرمِر بَعِي لُوكول كَ اورِ وإذا اليوم والي على مثلك - علم سق اور من أن تمارك بيسارى على اور

(مقدمرابن فلدون ،صغر ۲۱۱) حامم **مون -**

اس اعزاض و جواب سے ایک اہم حقیقت داضع ہوکرساسنے آگئ ۔ دو پر کرچھے اسسانی عکمت کے اندر واضح طور پراس عکمت کے قائم ہونے کی سب سے اہم شرط کیا ہے ۔ وہ شرط یہ ہے کہ سازہ کے اندر واضح طور پراس کے موافق طالب جو جودیوں حضرت ملی کے جواب کے الفاظ میں یہ کہا درست ہو گا کہ صابح سیامی نظا آگے قیام کی کشنہ طیر ہے کہ ایک طون صدر ریاست کی کری پر ابو بچرو عمر صیا ایک فرد بھیا ہوا ہو، اور دوسری طون معاشرہ پر اصحاب رمول جھیے لوگوں کا فلم ہو۔ فلا فت مثل عمر کے ہاتھ میں ہو اور معاشرہ امتمال علی مشتمل ہو۔

اس وافتو سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے دوراول پیر بس طرح یہا مول تفاکر ایک عام آدی وقت کے خلیفہ سے براہ راست نا قدار سوال کرسکا تھا اور خلیفہ مقد ل اندازیں اس کا جواب دیا تھا۔ اس سے یہ مجمعہ معلوم ہوتا ہے کوب معام تہ میں موال وجواب کا کھالا مول ہو توکس طرح الججے ہوئے ذہنوں کی صفائی ہوئی ہے یکس طرح بڑے بڑے اشکالات کا حل خود منطق شخصہ تول کے ذریور منظم ہوکر رسا ھے اُسانا ہے۔

#### حدىب دى

طارق بن شهاب بیان کرتے ہیں کہ خالد بن الولید اور سعد بن ابی وقاصیُ کے درمیان ایک معالم میں اختلا میں تھا ، ان لوگوں کے درمیان اس پر برعث ہوتی تھی۔ مگر بہت دن تک دونوں کا اخلاف تھم نہیں ہوا۔

اس درمیان بین ایک شخص صعدین انی وقاص کے پاس آیا ، اس نے حفرت سعدے خالد بن الولید کی کچر برائی بیان کی دمشلاً یکر انفوں نے مہت دیر بعد اسلام قبول کیا اور خزوہ ادامد میں وومٹر کین کی فوج کے مرارستے، حضرت سعدنے نیکور شخص کی باتوں کو س کر کہا کہ رک جا، ہمارے اور خالد کے درمیان جواختان ہے وہ جارے دین پر اٹر انداز نہیں ہوگا درمند ہون

اس وافتر ہے معلوم ہوتا ہے کہ دوبڑے سے بڑے عالم یا بزرگ کے درییان گراانتلات ہوسکتا ہے ۔ مگر مین اختلاف کے وقت بھی وہ تنی کے ساتھ اپنی حدیررہے گا۔ وہ کی حال میں بھی حدسے با ہمزمیں جائے گا۔

یر حدبندی دوا متبارسے ہوگی۔ایک تو بیکر دونوں جب اس معاملہ ش بجٹ وگفتگو کریں گے تو ان کاکام شدت کے سابقہ عرف اختلا فی نکر تکسم محکزرہے گا، وہ اصل اختلافی مکت سے ادھراند عرف نہیں ہوگا۔

دوک ہے یہ کہ دونوں فریق کا ل طور پر اس کا کھا ظرکھیں گے کہ ان کا انتلاف دیا فی بحث کام مع بررہے ، وہ اس سے آگے بڑھ کر دلوں کی کہ ورت نریف بائے ۔

، حت می حریر رہے ، وہ اسے اے بر طرد ولول ماندوں۔ " وہ ہارے دین پر اثر انداز نہیں ہوگا \* کامطلب بہے کہ الیانہیں ہوسکنا کہ اس اخلاف کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی ٹیت پرت برکرنے لیس، ہم ایک دوسرے پر اخلاق نوعیت کا الزام لگانے لیس، ہم ایک دوسرے کی خصیت پر جو مسکر نا خروع کارویں ہم دونوں

#### اختلاف کے باوجود

حدزت خان رمی الدور تیسرے فلیفد داشدہ ۔ آخر عرش بعض جو لی تجرون کا بنا پر دھو کے ایک مزارے زیادہ آدمی مدید آئے۔ انھوں نے دینہ بینو پکر کرانی شوروض کیا اور آخر کا در حترت مثمان کے دکمان کو گھرلیا ۔ اگرچر حضرت عثمان کے نمالت ان کا ادارام مراسرے بنیا دہتما ، اگر مسان آپ سے اتبار ہم ہوئے کہ آپ کا گھرے نکلنا اور گھرش پائی جانا بذکر دیا ۔ بہال تک کہ 11 دکا گھر ۲۵ ھر کو حملہ کرکے آپ کی تشرید کردیا۔ بوقت وفات آپ کی عمر ۲۴ مدال تھی۔ بند راہ

حضرت خان کا حامر و تعربیا ، مون ک جاری داختا که وایون نے جب حضرت خان کوگیر ایا دور کمان سے نظفے پر یا بندی نگا دی تو آپ کے لیے سمبدجانا مکن درا۔ فیلند کی جیشت سے ماندل کی امامت آپ بی فراستے تقد جب آپ کا سعیدجانا بند موقیا تو بلوالیوں کا سردار خانفی بن جب کی ادام برگیا ۔ اس نے میدنی سمبد میں نمازوں کی ادامت شروع کردی ۔ کی ادام برگیا ۔ اس نے میدنی سمبد میں نمازوں کی ادامت شروع کردی ۔

ر ... فإذا دحسن النائق صاحب معهم وُ إذا مبدوه وكل كون يك كام كري تواس إران كام كمة دو اورجب وه وك كون براكام كري اساؤا مناجننب اساءتهم -

ر فع البرى بشب ع مجم البيارى الماس دور رمو -

خلیفہ رازنگ سے اس واقعہ میں عظیم النان نموز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محتمض سے ہیں خواہ کتنی ہی زیادہ شرکات ہو، اس کے بارے میں اظہار رائے کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ انصاف پر تمام مرنا چاہیے۔ بھیں اپنے اختلاف کو حدکے اندر کھنا چاہیے زیر کہ اختلاف بہیدا ہونے کے بعد ہم عدکے باہر کل جاہیں۔

#### صحت مندنتالج

سعیدین ابی عروبهٔ ابنی نے عالم کی تعریف کرتے ہوئے کہا بھوا دی اختا ن کورنے میں کو عالم نہ تمارکر و : من کہ بسعہ الاختلات فلانغت دو معالماً (مین بین العرون ملا این جدالر مغربہ) اختلات سے ما دمجھوٹی تنقید باالزام تراثنی والی باتین نہیں ہیں۔ اختا ن سے حرادع ملی اختلات ہے۔ اور منجیدہ علی اختلات اتن قبتی تجزیب کہ جوشیق عالم بوگاو داس کا مریص ہوگاز کہ وہ اس کو برایا ہے اور اس کو بذکر نے کی کو کوشش کر ہے۔

علم انگذیادہ و بہتے ترانسے کروہ کسی ایک دماخ بین سمانہیں سکتا۔ اس لیے مرکبا ملات کی مدیک اس کا طالب رہتا ہے کرکوئی طے جواس کی رائے ہے اختیاف کرے بیا کا ملے نیز گوشتے تھیلیں ، ٹاکہ دوسروں کے علم سے وہ اپنے علم میں اضاؤ کرے ہے۔

تاہم انتلاف اور مذاکرہ کا بی فالدہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے وہ مزیم طوات سامنے آتی ہیں جو دوسروں کے پاس میں بلکہ بھی ہوتا ہے کہ تو دالم کا لینا ذہن زیادہ مُنتخ ہوتا ہے۔ انتلاف و مذاکرہ کے دوران وہ نودا ہے فیالات کو زیادہ واضح اور جامع صورت میں مرتب کرنے کے قابل ہوجائے ہے۔

واقدیر سب که ایک بچی علی گفت گو، نواه وه کتنا بی نیاده اختلانی بو ،ایک صاصبهٔ اور حقیقت پسند تحض سے لید غذترین تجرب - ایسالو گویا علی ممندرین مفتر کوفوازی کے ہم منی سے -جوسے مدر کرمین بی سے اور سے مدمند بی ۔

موجودہ زبانہ میں ہونکھوٹے ، قدین بہت بڑھ گئے ہیں اس لیے بہت سے لوگ کی تنتید کو بھی برا سجھنے بھی سے مطال کہ دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہے بھیوٹی تنتید اگر بدو ہے تو بھی تنتید خوشو ، جھوٹی تنتید اگر کا نائے ہے تو بکی تنتید ایک جین بھول۔

جھوٹی تنقید ایک تم کی تخریب کاری ہے۔ اس کے مقابلہ یں بھی تنقید ایک تعریب کارے۔ وہ اس قابل ہے کہ اس کو ہر طال میں جاری رکھا جائے۔

مدىز میں غلام طبقہ سے تعلق رکھنے والے ایک م داور ایک عورت رہنتے تھے۔م د کاناً منیت اور بورت کا نام بربره کتا ، اکنوں نے اسلام قبول کرلیا۔ ایک عرصہ کے بعب رخاتون آزاد ہوگئیں۔ آزادی کے بعد از روئے فاعدہ انھیں اختیار ل گاکرخواہ وہ سابق شوم کے ساتھ رہیں یاس سے علیدگی اختیار کرلیں - بریرہ نے علیدگی کافیصد کیا مگرمفیث کواس فانوں سے مت زمادہ لگاؤئتا۔ اس ليے دو چاہتے سفے كربريرہ اپنے فيصلكوبدل ديں اور ان كساتور سفيرراحتى ہوجائیں۔

یہ ایک لمیا قصہ ہے۔ حدیث کی کت ابوں میں اس کی کا فی تفصیلات آئی ہیں جتی کربر مرہ اورمغیت پرستقاک بین مکهی گئی ہیں مطاحه برکہ آخر کار ان کامعا لمارسول النوسلي النّه عليه کيلم محسامة یش ہوا۔ اس وقت حالت یمی کہ بریرہ آ گے آ گے تقیں اور منیت ، جو سساہ مام سے ، ان کے ييجياس طرح جل رہے منے كرآنسوؤں سے ان كى داراھى كے بال تر ہو گئے گئے۔اس كے بعد

ابك روايت كالفاظيري: رسول النهصلى النه عليه وسلم نے كماكرا جھا ہے كرتم اس فعتال النبى صلح الله عليدوسهم لوراجعتِ 4-قالمت يارسولَ الله تأمس في - قال انصا

ی طرف رجوع کرلو۔ بربرہ نے کماکدا سے خدا کے رسول، کیاآب مجھاس کاحکم دیتے ہیں۔ آپ نے إنا اشفع ـ قالت لا حاجةً لى فيد -فرما ماک میں حرف سفارش کررہا ہوں۔ بریرہ نے

( فيخ الباري بست رح فيجو البخاري ٣١٩/٩)

جواب دباکه مجھے اس کی حزورت نہیں ۔

یراس بات کی ایک انتهانی اعلیٰ اور آخری مثال ہے کہ اسلام میں عورت اورم د کوکتنی زیادہ اُزادی عاصل ہے۔ بہازادی کوئی سکتی نہیں ہے۔ بیرانسانی فطرت کی رعایت ہے۔ انسان کی تخصیت کاارتعا، صرت آزادی کے ماحول میں ہوسکتا ہے جس طرح ایک درخت کھی فضا ہی میں پروان پڑھتا ہے، شیک ای طرح ایک انسان کا ذہنی اور روحانی وجود عرف اسی و تت بھر پور طور پرنشو و کا پایا ہے جب که اس کو کا مل فکری آزادی ملی ہوئی ہو ۔

#### حق كااعتراف

خلیفتانی عرف اروق کنے زمانہ براہ ۱۱ ہیں عراق فتی ہوا۔ اس کے بعد بیسوال تھاکہ دجلہ وفرات سے علاقہ کی زر نیز ریٹین جوسل الوں کے قبھہ بیس آگی ہیں، ان کا استظام می طرح کیے جائے۔ سال روان کے مطال ، فوقی سرداروں کی رائے بیٹی کر اس منتوصر زین کا بڑا صعبہ فوجیوں کے دربیان تشسیم کردیا جائے ۔ نئی کر زین کو سرکاری ہیت المال کے زیر تصرف رہنا چاہئے تاکر آئی زرف موں تک اس کا فائدہ تھم کو گول کو مل تھے۔

اس کی پخت اختاف جوااور کُن دن بحث جف جاری رہی مان طور پڑے الد بن الولید؛ عبدالرعمٰن بن عوف اور بلال بن رباح نے اس نزیادہ عجت کی کر صفرت عر فاروق کی زبان سے بدالفاظ کی کے کہ : اکتشہ ہے اکتفی بلالاً ۔ یسی اے اللہ، تو تو کو کو بلال ہے نبات دے ۔ اس کے بعد اس سے کماکی طور نے کے لئے ایک مثاور تی بدر ڈوبنا پاگیا جمین حضرت عمان ، حضرت علی اور حضرت طاحہ بھیے لوگ تھے۔ اس کے باوج دائعت تی رائے ہے کوئی فیصل بنیں کیا جا سکا۔

معزت عرف روق ندادگون كوت رأن كايراً بت ساني اورب كراس أيت بي عنيت

اور فئی کا مکم سیسان کرتے ہوئے والسفہ بن جائی امین ہدیدم اور جوان کے بعد سائے کا افغان سے اس سے واض طور پڑتا ہت ہوتا ہے کہ فقوصات سے ذریع جوابوال میسی وہ مرف صال کے لوگوں کے لئے نہیں میں بلکاسس میں کنے والیاسے وہ کا بھی تھیں ۔ اگر ان مفتوصر نیوں کی ہم مرجودہ فاتھیں کے درمیان بائے وہ اس تعربی اس سندلال کو تام لوگوں نے ان بیاا ور ایک نے قران کے مفتار کے دوست ہوئے اس استدلال کو تام لوگوں نے ان بیاا ور ایک زبان کو کہا کہ آب ہی کی لئے درست ہوئے

اس کے بعد یا معول قائم بڑگیا کو فقوحات کے ذریعہ جوز مینیں اسال کا کلت بیں داخل ہوں وہ حکومت اسساؤی کا مکلیت ترار پالیس نہ بیکہ فوٹ کے افرادیث تقسیم ہو کو ان کی افرادی مکلیت بیں چلی جالیں۔

اس کاسطلب یہ نہیں ہے کہ سورہ شرکی نرکورہ آبیٹ نے لوگوں کے ہونٹ می دسٹے اوراب ان کے لئے تجہ بولے کا موتع باقی نہ رہا۔ اس کی اصل وجہ یہ تکی کدان لوگوں بڑاست جو لیت حق کا ما دہ تھا۔ ان کی بحث نرتکھنے کی وجہ سے تم نرکو عش مرشق کی ہمنسبابر ۔ اس لے جب قرآن کی آئیرت نے حقیقت کھول دی تواس کے بعد ان سے لئے تھم نا کچھ دشوار نہ رہا۔

اس دنیایں بولنے کی گئی گئیس آئی نیا دہ کہ کہ کی پردیل کے جواب میں اس کے خطاف بردیل کے جواب میں اس کے خطاف برلے کے خطاف بولی فیرسنجیدہ ہیں وہ اس طرح پردیل کے جواب میں الفاظ کا ایک جوم پیشن کرکے اسے دوکر دیتے ہیں۔ گریو لوگ سنجیدہ ہوں الوالیت آپ کو الشرک سامنے ہواب دہ مجتمع ہوں۔ وہ تسجیحاً دوسے سے ضاوفات کی بات کے محالف ہیں جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔ وہ فوراً مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد الفیاری میشن نہیں آئی۔

مذکورہ دافعہ سے معلوم ہوتا ہے کر اظار خیال کی آزادی سے آداب ہو قوا مدکیا ہیں۔ وہ یہ ہی کہ ایک عام آدمی کو بی بری حاصل ہے کروہ خلیفہ وقت سے اختا عن کرے مگرای سے مالیا آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کوجب ولیل سامنے آئے تو وہ اس کو پیمپان سکے اور اس سے بعب مدا پنے اختافات کو خوش کردے ۔ حق کی برزی

ایک مالم کا واقد ہے۔ انھوں نے ایک ممل میں اپنے شیخ طریقت پرتنقد کی اوران سے مختلف رائے دی کمی تھی سے کہا کہ آ ہا ہے شیخ سے اختلاف کررہے ہیں۔ انھوں نے تواب دیا کرتنج ہم کو تجوب ہیں۔ گریتی ہمیں تیخ سے بھی زیادہ توب ہے را استیج حدید بند الیت اولکن الحق (حدًّ الینا صن المشیخ)

یہ واقد بتا تا ہے کہ انتظاف اور تنقید کے معالم ہیں چھے نقط نظریا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم کدی کا حسب مراتب احترام کیا جائے گا۔ ہم ایک انسان اور اخلاق حقوق پوری طسرت ادا کیے جائیں گے۔ مگر دیب من کامعالم ماسان آجائے توحق کو سب سے زیادہ برتری حاصل ہوگا۔ انسان اور انسان کامقا بلر ہو تو انسان ایم ہے۔ اور انسان اور حق کامقابل ہو توحق اہم ہے جت کی اہمیت طلق ہے اور انسان کی اہمیت معتبد۔

ا انسان کے ماتھ سکوک کامعالم اطاق کے تابع ہوتا ہے ۔ مگر جب مق سامنے آجائے توخود اطاق بمی مق کے تابع ہوجائے گا۔ کیوں کراس دنیا میں مق سے بڑی کوئی پیز آئییں میٹن کی پرامیت اس لیے ہے کہ مق اس دنیا میں فدا کا نامیدہ ہے۔ میٹن کاسے نے آنا کھواغدا کا سامنے آتا ہے۔ پھر جب خدا خود سامنے آجائے تو دوسے دی کون می چیز ہوگی جواس کے معتابلہ میں نیادہ اہمیت رکھتی ہو۔

اس کا مطلب پہنیں ہے کہ جو آدی تی کا نام کے کرکوا ہواس کو دوسروں کے اوپر لامورو داختیار حاصل ہو جائے گا۔ اس معالم میں ہو فضیات ہے وہ نعس تی کے بلے ہے نہ کرتی گانا م لینے والے کسی انسان کے لیے متعقدت یہ ہے کرتی گانام لیکر الحقے والے کسی فرد کو بھی اس معیارے جانی جائے گا جس سے وہ دومروں کو جائی نیا چا تیا ہے ۔ دونوں ایس جو بھی تی کے مدیار پر پوراز از سے وہ قابل طامت ہے ، اور اس کی ہم تین معادت ہے کہ وہ اپنے خلاص تی کے فیصلہ کو دل سے تبول کر لے ۔ مین کا فجور ندا کا فجور ہے ، مبارک ہے وہ جس کے سامنے تی ظام بڑا واروہ اس کو بہجان کرفوراً اس کے آگے جسک جائے۔

#### اضافة ايان

ایمان کوئی جا مدجیز نہیں اور رکھی مجمور الفاظ کو زبان سے ڈہرا سکنے کا نام ایمان ہے۔ لفظ مجمور ایمان کی ظاہری طلامت ہے نہ کو کفظ مجمور ہی اصل ایمان ہے۔ تمام الخاصیتیوں کی اہمیت ان محمدو می ہمو کے اعتبار سے ہموئی ہے ، بھرایمان مبیبی ا طارتین حقیقت کی اہمیت اس کے الفاظ تک کیوں کر محدود ہوجائے گی۔

ایمان میں برزیادن کس طرح ہوتی ہے۔ اس کا پہلا ذریق مشکر و تدبر ہے۔ اسان ضالک بانوں کو پڑھتا ہے۔ وہ خدا کی چروں میں خورکرتا ہے داکا عمران اوا) اس طرح متی وصدافت کی ٹئی ٹھیا کیاں اس پر شکشت ہوتی ہیں۔ چیروہ اہل ذوق کے سامتہ اداب پر خاکرہ کرتا ہے، جیا کہ عمرفارون شنے کہا : عدال خوص حاصة ، حد فلت شکور جنا۔ اس طرح کلری تباول کے ذرایع ہرایک ایسے عمرکو بڑھا کہ ہے۔ ہرا کیک اپنی معرف میں اضافہ کرتا ہے۔

نگری ارتقارے اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے مزوری ہے کہ مطرق میں اُزادار تبادار اُ خیال کہا جو ل ہو۔ لوگ محلط طور پر اپنی بات کو کہیں اور دوسرے کے تبھر ہوکوسیں ہے فوالے کو آزاد از طور پر اپنے دل کی بات ہے کہ کاموقع ہو اور سننے والوں میں یہ موسلہ ہوکہ وہ کھا ذہن کے ساتھ اس کو سنیں۔ اس طرح تبادار اُ انکار کے دریوش مور ایمان کا ارتقائی سفر مسلسل جاری رہے۔ اصافر ایمان طابس نہیں ہوتا بکہ اُنکار کے طوفانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ قرآن میں حکم دیاگیا ہے کہ تم یہ د داکرتے رہوکداے میرے رب،میرا علم زیاد دکر دے: وفال دہبت زدی علاکہ طربسا اس کی تقسیر ہے گئی ہے کر دیبت زدی علاک مطلب ہے دیب زدی فیرسا دائوٹری ۱/۰ مای میٹن میرے فیم دین میں اضافر کر دے ۔

اس سےمعلوم ہواکہ اُم دین یا طح دین ایک ایسی چیز ہے جس میں برابرا ضافہ ہوارہتا ہے۔ معلومات کے اعتبارے بھی اور بھیرت ومعرفت کے اعتار سے بھی۔

یہ اضافہ بلاً سنسبہ السُّرِی تو فَیق سے بُہوتا ہے۔ مُکُّر اس عالم اسمّان کے بیلے الرُّرُکا قانون یہ ہے کہ بہاں ہر طنے والی چیز حالات واسباب کے درمیان ملتی ہے۔ اس طرح دین کا علم فیم مجھ کہ دی کو قالات وکسیاب کے درمیان حاصل ہوتا ہے۔

امنیں مالات واساب میں سے ایک جزرے ہے کہ آدی بمیٹر اپنے ذہران کی کوکیوں کو کھا رکھے۔ وہ اصافراط کے لیے مسلسل حریص بنارہ ہے۔ مطالعہ مشاہدہ اور فداکرہ جیسی جزوں میں برابر شخول رہے۔ دومروں سے سیکھنے کے لیے وہ ہروقت تیار رہتا ہو۔ جب بھی کی صاحب علم یاصاحبِ ذوق سے اس کا کم اِوْج ہو تو انکے خول سے اہر نکل کروہ اس کی باقول کو سے اور

ز اُتی و قارئے احساس سے بلنہ ہوکراس سے استفادہ کرے ۔ علم میں اصاف کا براہ راست تعلق طلب میں اضافہ سے ہے۔ بڑھی ہوتی طلب والاایک

کری ہی استے مل وقیم میں اصافر کرتا ہے۔ اور طلب کی پیچان یہ مسیح کر آدی کی کیفیت یہ جو مائے کر علم جمال بھی ملے وہ اس کو لے لیے ، خواہ وہ اس مصموا فی ہویا اس کے طاف ۔

'' ہم طم تبادل کے ذریعہ بڑھتا ہے ، اسی طوح رہائی طم بھی اس ونیا میں تباد کے ذریعیہ مسلسل بڑھتار تباہے ، خاکرہ ، تبادلزا افکار ، ایک دوسرے کے بارہ میں انجار خیال ، ایک دوسرے کو اپنی روحانی دریافتیں بتانا اور ان پر اپل ذوق کا تبھرہ سنا ، یسب وہ ذریعے ہیں جو قبم وین میں اصافہ کرتے ہیں ، اوروہ اس و قست کمن ہے جب کہ ما حول میں آزاد ارز طور پر افکار و تبریات کا لین دین جاری رہے ۔

 بيحاغلو

قرآن میں رمول النرصيان النظير و کم کونجا طب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ — امید
ہے کہ تبارار ب تم کومقا معجود پر گواکر ہے۔ دسمی ان بعدنك ديك مقام المحدود ) الاسلاء ٥٠
بغداد میں ١٦١ء هيں اس آيت پر دوم کم گور ہوں كه درميان يحت ہوئى - الحب طون
الو بكر المودى اکتئيل كے اصحاب تقدا اور دوكسرى طون موام کا ايک طبقہ - خالر نے اس آيت كى تغيير مى بكا كہ اس كام طلب يہ سے كالشرقيامت كے دن آپ كوفرش كے اوپر مشاك كار دوكس گروه كاكما بقار اس سے مواد شقا عوسط كل ہے - يہ اضاف آنا بڑھا كہ دونوں گروہوں ميں با قاعدہ جنگ ہوگئي جن بين بہت سے لوگ بالل ہوگے (البوايو النوايد الرالا)

اس تم کے وافغات پہلے ہی آبرا پر پٹن آئے اور آج ہی ایے واقعات پہلے ہی آبرا پر پٹن آئے اور آج ہی ایے واقعات برخ آرہے ہیں۔ ان کو دیکور کچو لوگ یہ کہنے گئے ہی کربحت وافتقا ہی بذات نمود ظلاسے۔ اس سے لوگوں کو چاہے کہ وہ مرت مقدری کر ہیں۔ کسی بھی تم کی اختلا نی معت میں دیڈیں۔ پیشورہ ایک ظلمی پر دور مناف کی جذائے کے منظا کر کریں۔ پر نور اختال سکو بذکرے کا مظا کر کریں۔

ندکورہ افوس ناک واقد اس لیے ہواکدانھوں نے ملی انتقاف اور جگی گھراؤ کے فرق کو نہیں بھیا ملی اختلاف کا اول وائز میشیار دلیل ہے ، اور جگی کمراؤ کا ہمٹیار کوار اور بندوق ہے۔ بگر جگی کمراؤ بیٹنی آجائے تو متشدداز اسلو کا استعمال ایک ناگزیرخ ورت ہوگا، کیوں کرجمنگی کمراؤیس

فیصلہ کن چیز ہمیشہ ہمتیار ہی رہا ہے ۔ راز طالب اندیسی کر اسالہ میں مند

مگر علی انتقاف کامنعا در امرختاعت ہے۔ اس میں ہتھیار دن کا استفال مرت ایک تھم کا پاگل میں ہے۔ کیوں کہ علی اختلاف میں اصل اہمیت کی چرد دلیل ہوتی ہے دکر تشدد۔ فریخ بنا ٹائی آگریکیہ دلیل کو نہیں انتا تو اس کے سامنے دوکسری دلیل بیش سیکھا۔ دوسری دلیل سے بی طلق نہیں ہوتا تو تیمری اور چو تکی دلیل بیش کیکھا۔ علی بحث میں ہمیشرمرت دلیل بیش کی جائے گئی ہواہ کوئی اے سامنے با سانے ہے۔ الگورکردے۔ مذکورہ واقد سے جو چیز ظطریا قابل ترک قرار پانی ہے وہ نقیدا وراختلا ب نہیں ہے ۔ بلکہ غلو اورٹ سے بسندی ہے ، اور خلو ہم رصاطر میں برا ہو تا ہے ۔

معنور میران می کا میران میرا

موگا اس سے سوااتحاد کی دُ وسری کوئی صورت نہیں ۔ صحابہ و آبامین کے درمیان اختلافات بقیے اسی طرح محدثین ، فقیسا ، مطار ، موفی یا ،

سب کے درمیان کشرت سے اختلافات تھے۔ حتی کر قرآن سے شاہت ہے کہ دنیا میں بیک وقت دو پہنچر بوں تو ان کے درمیسان کی میں اختلاف ہوجا "اہے۔ ایس حالت میں اختلاف کوشتم کے تھا۔ مدالا کر کر شارو نہ کا ذاہیں ۔ ملک مدخر مدع جو میں رید

اتحادت آگرکے کشرط ندر نے فیزوی ہے بکلوہ مغرث دی ہی ہے۔ متعبدوانتلاف کو فی برافی تیں وہ نسب کی اتفاقا کا دربعہ بتی ہے۔ شال کے طور پر خورہ متعبد وانتلاف کو فی برافی تیں۔

بدر کسون برلک معانی نے بینم سے اختلاف کیا۔ اس کے تیمین زیادہ بہتر میدان جنگ کا آغاب عمل دوگرو۔

امل ہے ہے کہ انسان دو تسب کے ہوئے ہیں۔ ایک طالب خویش راور دوسراطالب بن طالب خویش اپنی فرات میں بیٹرا ہے۔ اس کماس کہ ی راہی ہیں اس میں ہوئی ہے کہ اس کی اپنی تخصیت نمایاں جو - اس کی بڑا انی تسب کم جائے ۔ یہی وہ آ دی ہے جزئنقید و اختلاف سے بھوکتا ہے کیوں کہ وہ بحرس کرتا ہے کرتنقیدا اس کی تضعیع تلاست کو گھٹ ارہی ہے۔

ظاب بژن کا طالب بوتاب ده تغییر کوانی ذات پرسمانیس مجتما وه تغییر کومرف اس نظرے دیکھا ہے کر وہ من جیانا ای تعقید کو طوعہ سادہ طور پر اسے نظرانداز کر دیاہے بھی تغییر اگر بری ہے تو دو فرزا اس کو تبول کو لے گا کیونکہ اسی تنظیم اس کو طون میں جیز مل بھر کا نظرائد جو جلسے اس کا مطلوب وقصو دی ۔

## جارحيت نهين

خدانے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اس بیے انسان خود اپن فطوت کے تحت دیجا ہت ہے کہ وہ آزاداد طور پر موسیے اور آزادان طور پر اظہار نیال کرسے۔ انسانی فطوت کی ہدایسی خصوصیت ہے جس کو کسی طرح بھی انسان سے بدائہیں کیا جا کیا۔

مورخین اسلام اس پرمتیق میں عمل عقبارے حضرت امیر معاویته ایک نبایت کلیاب حکواں سے۔ ان کی کامیا ہی کا رازیہ نہیں تھاکہ انعوں نے اپنی زیر کلم دنیا بیں اختاات کو شادیا تھا۔ اس کے بجائے ان کی کامیا ہی کا راز ووقعنا جس کو ایک مورز نے نے المسام السیاسی "کا نام دیا ہے۔ وہ انہائی فیرمواقع بات کو انہائی تھی کے ساتھ میں سکتے سفے۔ ابن قعیبہ نے ان کا ایک واقعد ان الفاظ میں نقل کیا ہے :

والحدان العاوش من يا ب :

الكن شخص في البر محاوير سيمنت كل مى ك ...

المن المد ، تتصليحن فسلا . فعت ال دف الموسف اس مع در الزرك - ان سح كها بك لا احسول بين المناسخة ...

الا احسول بين المناسخة ...

الكون في الموسف و بين المناسخة ...

الكون في الموسف و بين المناسخة ...

الكون المناسخة

اس تحل کا تعلق صرف سلطنت یا سیاسی اقت دار سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق زندگی کے تمام معالمات سے ہے۔ ہرآ دمی کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے ، خواہ وہ سامی دائرہ میں ہوماغرساسی دائرہ یں ، آپ انسان کی اس دنیا کو ملوکر نہاریں۔ بلکہ اینا اختا ن مام ترحرف دلائل بیش کرنے يك محدود ركعين ، اگر آپ ايساكرين تومعاكت ره بين كو يي خلل واقع نرېوگا- البتر اختلات إس وقت خلل اندازی کے ہم منی بن جاتا ہے حب آپ آ دی کی اپن مخصوص دنیا کے ساتھ تصادم چھوڑ دیں ۔

اختلات کالیجم اورفطی اصول یہ ہے کہ اختلات کو مرت اختلات کے دائرہ یں رکھا جائے، اس کوتصادم یاعملی جارجیت کے درج تک ہر گزیمنے نز دیا جائے۔ ا یک ماکم کے یا علی مارحیت یہ ہے کا ختلا ف کرنے والا نظری اختلات کی حدے

گزر کراس کے افت مارے کرانا ہر وع کردے۔ وواس کے قلب ودیاع کو فاطب کرنے کے بجائے اس کے سیاسی وجود کو مٹانے پر تل مائے۔

ایک عام انسان کے یے عملی جارحیت یہ ہے کہ آدی سخیدہ احتلات کی حدیر زرکے بلکراس

ے اُسے بڑھ کروہ زیرا خلا ب شخص کی دات کومطنون کرنے گئے۔ وہ اس کی تذلیل وکھ کرے۔ وه اس کوبدنام کرنے کی جم چلائے۔ اس کی حقیت عرفی کو بھاڑنے کی کوئٹ ش کرے ۔ لوگوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا کرے۔اس کے اخلاقی قستل کی جم چلائے۔مارخی منصوبہ کے ذریعہ وہ اس کی تدبیر کرے کر اس کے ساجی تعلقات ٹوٹے جائیں اور وہ اپنے ماحول میں اکسیلا ہوکر

عملی جارحیت کے اس کا تعین ہرآ دی کے اپنے حالات کے لیما ظ سے کیا جائے گا۔ اصولی طور برعملی جارجیت برہے کہ آدمی کے دباغ سے اپیل کرنے کے بجائے خود اس کے

وجود سے تصادم مثروع کردیاجائے۔اس کو منجدہ دلائل سے قائل کرنے کے بجائے غیمنے۔ ط يقوں سے اسے زير كرنے كى كوشش كى جائے ۔

آزادی ہرانسان کا فطری حق ہے۔ نگراس حق کو استعمال کرنے کی لازی شرط یہ ہے کہ آ د می ا بنی آزادی کو تشدد اور جارجیت تک ند لے جائے ۔ مشترك ذمه دارى

این باجر نے ای کآب کے مقدر میں برحدیث نقل کی ہے کہ با برکت ہے وہ بندہ جس کو انڈر نے مجلال کا کا درواز ہ کھو لئے والا اور برائی کا درواز ، بندکر نے والا بنایاد فعلوی نعبد جعلد الله مفتا کیا للخدیں مغلاقا للشری

اسلام کا پرطلوب اصلائ کا کسی ایسے معاشرہ ہی میں انجام دیاجا سکتا ہے جہاں تنظید کو برا رسجھا باتا ہو جہاں باتوں کو اس لی ظاہدے در یکھا بائے کو دو کس کے موافق ہے اور کس کے خلاف۔ اس کی وجہ ہے کسی کی تحقیدت او بئی ہمون ہے اور کسی کی تحقیدت تئی جن کر کلام کے اس پہلو کو بھی نظر انداز کر دیاجائے کو وہ نرم الفاظ میں ہے باسخت الفاظ ہیں۔معامشہ وہیں جب بھی اس تم کا اُزاداز ما حول رہ ہو بھی کے لے ذکورہ موناز علی انجام دیا مکن ہیں ۔

کمی معاشدہ میں اس روح کاپایا جاتا گا ہُڑرتا ہے کہ اس معاشرہ کے افراد مرت اپنے یہ نہیں ہو چتے بکد دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں۔ ان کے اندرا کا انسانی اوراخلاقی اصامات زندہ ہیں۔ وہ اپنے ماحول کے بارہ میں انہائی نمبزہ ہیں۔ وہ حق کے لیے کمی اور کی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے دل میں ہراکی کے لیے نیزنوا پی کا جذبر موجود سے۔ وہ مجموعی انسانیت کا فائدہ جا ہتا ہے تیں زکر حزب آپایا اپنی ذات کا فائدہ - تاہم بیز کی عمر ضا ان لوگوں کا مقدر سے تو انجار حق کے ساتھ قبولیت میں کا مادہ بھی اپنے اندر رکھتے ہوں۔ میطانی کا در وازه کھو انا اور برائی کا در وازه بندگرنا ، یہ کوئی کیٹ فرفہ علی نہیں ہے بینی ایسا نہیں ہے کہ کمی فردیا گروہ کوخدائی الٹنس وے دیاگیا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا استاب کریں اور دوسرون کو ان کا استاب کرنے کا محق نرم ہو ۔ بگلا پر دوفر فرعل ہے ، اور معامنے رہ سے سمبھی لوگوں کی طومت سے بھی لوگوں کے اوپر جاری رہتا ہے ۔

مونون کا گوفت ہے . ی نونون ہے اوپر عادی رہا ہے۔ ای لیے قرآن وعدیت بین اس کے لیے دہ صینے استعال کے گئے ہیں جن میں دولمبر فر مشارکت کامفودم ہے مشلاً فرایا کو وجد اصطابا ہفتہ دائشری اینی ایک دوسرے کو ہا ہم تئی نصیرت مسارکت کا مفودم ہے مشلاً فرایا کو وجد اصطابا ہفتہ دائشری کینی ایک دوسرے کو ہا ہم تئی کا مسا

محرو-ای طرح فر ما یک کانوالدیتناهدن عن مت کونعده دالله به اینی وه بگار که وقت ایک دوسرے کو برے کام سے روکتے نہیں تق-ای طرح مدیث میں ہے کہ مبال متحدوق بالمعدود و تساخرا عن المنکور من ان داؤر مین آگیس میں ایک دوسرے کوموو ت کی ملیس کمرواور ایس میں ایک دوسرے کو برائ سے روکو

یمی بمیشرتمام صالحین کا معالم را ہے ۔حقیقت یہے کہ جوادی اپنے نامان متنید سننے کے سیامتیار نہ ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دو مروں کے اوپر تنقید کرسے ۔ اسلام میں انتظاف اور محامر کا چن ایک مشرکت تی ہے زرکمی ایک کامھومی تی ہے

### آزادی کی حد

کری آزادی بلاشبر کی انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ بگر اس دنیا میں ہر جزگیا یک حدموتی ہے ،اس طرح آزادی کی مجمد سے - آزادی ابنی مدیکے اندر نعمت ہی نعمت ہے۔ گر ابنی مدیکے با ہروہ ف ادبی فساد ہے -

اپی مدلے باہر وہ حدار ہی صادر ہے۔ موام اور خابت شدہ حقیقتوں کے دائرہ ہیں جاری ہو، موام وضات اور قبارت شدہ حقیقتوں کے دائرہ ہیں جاری ہو، موام اور خابت شدہ حقیقتوں کے دائرہ ہیں جاری ہو، موام اور خابت اور قبارات تحرکی حداثرہ ہیں جاری ہو، کو کے اس کے دیارہ کا ماری کے دیارہ کے اس کے اس کے دیارہ کی ہونے دیارہ کی ہونے دیارہ کی ہونے دیارہ کی ہونے کا موام کے دیارہ کا معملی ہونے کو بھر اور کھینے اور مجھنے کی طاقتوں کو بھر اور طوریہ استفال کرکے دواس کی تحقیق کر دیا ہو۔ اگر اس نے ایسانیس کی تقوی و رام دیا ہونے کا درائی دی ہونے موروں صلاحیتوں کو استعال کے بینے بالکل ہے بیار طوریہ اس نے باری کا مدالی دی ہونے موروں صلاحیتوں کو استعال کے بینے بالکل ہے بیار طوریہ اس نے ایسانیس کی کینے بالکل ہے بیار طوریہ اس نے ایسانیس کی کینے بالکل ہے بیار طوریہ اس نے ایسانیس کی کردائی دی ہونے موروں صلاحیتوں کو استعال کے بینے بالکل ہے بیار طوریہ اس نے ایسانیس کی کینے بالکل ہے بیار طوریہ اس نے ایسانیس کی کا مدائی دی ہونے موروں صلاحیتوں کو استعال کے بینے بالکل ہے بیار طوریہ اس نے ایسانیس کی کو بین کا مدائی دی ہونے موروں صلاحیتوں کو استعال کے بینے بالکل ہے بیار طوریہ کی دوروں صلاحیتوں کو استعال کے بینے بالکل ہے بیار طوریہ کی دوروں کی کیسانیس کی کو بیار دیار کی دوروں کی کیسانیس کی کینے بالکل ہے بیار کی کیسانیس کی کو بیار کی دوروں کی کیسانیس کی کینے بالکل ہے بیار کیسانیس کی کینے بالک کیسانیس کی کینے بالک کیسانیس کی کینے بالک کیسانیس کی کو بیار کی کیسانیس کی کینے بالک کیسانیس کی کینے بالک کیسانیس کی کو بیار کی کو بیار کی کیسانیس کی کو بیار کی کو بیار کیا کی کو بیار کیسانیس کی کو بیار کیسانیس کی کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کی کیسانیس کی کو بیار کیا کو بیار کی کو بی

'' دی اگر کمنی خص کے خلاف یا کس مسل کمبارہ بین کلام کرنایا ہتا ہے اس کو اس کر لازم ہے کہ وہ اس کی پوری تخیفی کرے ۔ وہ افجار خیال سے پہلے پوری طرح اس کی جائج کرے ۔ اور پھروہ صرف اس وقت ہوئے حب کراس کے پاس بولے کے لیے کوئی تھکم بات ہو، بصورت دیگراس پر قرض ہے کہ وہ خاموثی کا طریقہ اضیار کرنے ۔

پول اس آدی کے لیے جائز ہے جو بولنے سے پہلے اس کی تیاری کرے وہ اپنے آپ کو بولنے کا اہل بنائے میں منائی با توں پر رائے دینا آنا براہے کہ مدیث میں اس کو جوٹ کہا گیا ہے - اس عارج زیت سے تعلق رکھنے والی باتوں کو زریحت لائا مونت کی ہے کیوں کہ اس کا خل خدا کے مواکمی کو نہیں - آزاداز الجہار رائے جس طرح ایک جی ہے اس طرح وہ ایک خدر داری بھی ہے - اور وہ یک کا مل واقعیت کے بیزادی کہی افہار رائے دکرے -

آزادی ہرفرد کا ایک حق ہے مگو ہرتن کے ساتہ کچو ذر داریاں ہوتی ہیں۔ ای طرح آزادی کے تن کساتھ کا کچھ لازی ذر داریاں وابستہ ہیں۔ ان ہیں ہے ایک ذر داری یہ ہے کو وہ اپنے اس حق کو استعمال کرنے ہے پہلے بارباریہ سوچے کہ اس کا بوانا نتیجہ کے احتیار سے کیسا ثابت ہوگا وہ تعیری نتیج بدیدا کرے گا تخزین تیجہ ۔

انتلافات کی توجیهه

قرآن میں ارتبا ہوا ہے ۔۔۔ کیا یہ لوگ قرآن برغور نہیں کرتے۔ اگر برالٹر کے موا سى اوركى طوف سے بوتاتو وہ اس كے اندر بہت اختلاف ياتے (النساء ٨٠) اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے جو دین اسلام بھیجا ہے وہ ایک ایسادین ہے جں میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہی بات حدیث میں اس طرح کھی کئی ہے کہ میں نے تم کوایک روش دین پر حیور ا ہے ، اس کی راتیں بھی اس کے دنوں کی طرح میں ( امت د سرکت کم علی مثل البیضاء ليلهاكنهارها) ابن مام، مقدر مگرایشخص جب قرآن کی تفییوں اور مدیث کی سنسہ حوں کویڑھتا ہے۔ حب وہ فقہ اور مقائد کی کتابوں کو دیکھتا ہے تو بظا ہر بالکل برعکس تصویر دکھائ دیتے ہے۔ یہاں وہ اتنے زمادہ اختلا فات دیکھتا ہے کہ نتا بدا سلام کی کوئی ایک تعلیم بھی نہیں جس میں علماء کے درمیان کترت سے اختلاف مذیا یا جا تا ہو۔ یہاں دین اسلام بظاہر دین اختلاف معلوم ہونے لگ آہے۔ ایک دارالعلوم کے تنے احدیث نے کماکر شوال کے مہیزیں حدیث کے اساق کی مبحاللہ ہوتی ہے اور رجب میں اس کی تمت ہوتی ہے ۔ ان دس مہینوں میں اسباق کاکوئی دن جی ایما نہیں گزرتاجی بن کم از کم بنیس م تبریز کہنا پڑتا ہوکہ اس مسلدیں فلال ام کا ید خرب ہے اورفلاں کا پرختلف مرہب ہے صحابر کا یہ ندم ب تھا ، تابعین میں یہ اختلاف ہے اور پر کہ رائیا صواب و رائی غیرنا خطار ہماری رائے درست ہے اور دوسروں کی رائے خطا ہے) ا کے بے اخت لات دین بااختلات دین کیوں بن گیا۔ اور اس معالم کی اطمینان مجش توجیم کیاہے۔ اس پر پچھ ہزار بس کے دوران بہت کھا گیاہے اور بہت کھ کماگیا ہے۔ آج بھی اس کے بارہ میں کترت سے مضامین اور کیا بیں شائع کی حارہی ہیں۔ برسوال است رائی طور برصحابہ کے زمانہ ہی میں موجو د تھا۔ تاہم با قاعدہ صورت ہیں وه تا بعین اور ترج تا بعین کے زبار میں نمایاں ہوا۔ جب حدیثیں اکھٹا کی گئیں تومعلوم ہوا کہ نود روایات میں کن<sup>ی</sup>ت سے احت لا فات یا ہے جاتے ہیں۔ اب لوگوں نے برسوال *کر*ما

سنشەروخ كىكەكسى دوايت كى بېروى كوي اوركس دوايت كى بېروى زكرين \_ اس و قت ابتدا ئېرىنقلان فراشقار كى گايكو يىخىلەر دوايتىن تونودىمجارىست لى رې بېي \_ اورمحابسىپ كىرىسپ قابل تقليد بېر - بېرونم كيول كرايسكېرسكتة بېرىكواس معابى كى دوايت كو

ما نو اورا مُس صحابی کی روایت کو ندما نو ۔ محمد بن عبدالرحمن العیدنی سکتے ہیں کہ میں نے احمد بن صبل سے یو جھاکسمی مثلایں اصحاب رمول مختلف ہوں تو کیا ہمارسے لیے ماکنوسے کم مخور کر کسے فیصلا کمیں کا ان میں سے درست

رمول مخلف ہوں توکیا ہمارسے لیے مائز سے کہ ہم فور کر کے یہ فیصا کریں کی ان میں سے درست قول کون ساہے - امھوں سے جواب دیا کرمول الشرکے اسمیاب سے درمیان ایسا فورو فکر کرنا جائز نہیں (الا بحبر ذاہد ظاربین اصحاب رسول اللہ چنا اللہ علیہ دسنجی الصیر فی کمیے ہیں کہ میں سفید چھاکی بھر کمیں کے قول پر تمامی کیا جائے۔ احمد بن طبل نے کہا کہ ان میں سے جس کی بھی جا ہم

ا مام اتدون منبل کار پرات بجائے نو و ہا یت درست ہے - یحوں کریم می محالی کوجیج اور کمی صمابی کو خلط نہمبل کر سکتے : ہا دسے لیے ہم صحابی قابل اتباع ہے ۔ تاہم اس جواب بیں اس بات کی طبی توجید موجود نہمیں ہے کہ ایسا مسلک کیوں درست ہے ۔

اس کے بعد دور رامسک وہ سے جم کو جمائی ایک تعداد نے امتیار کی برخال ما الک ا سے بوجھا گار محمار سے اختافات میں کارکر اچاہیے۔ امعوں نے جواب دیا کان میں کچھ ادرست میں اور کچچ درست میں ، تو ان پر خور کر سے کسی کو اختیار کرور خط وصوا سے فانظری ذلابی ، با جرب ن احد وضلا

للام الوعيفة نششة اور زياده واحق طور پريمي بات ,كى - انخول سفر كما كه دونوس مير ايك قول خطا ہے - اور اس خطا كاگستا ومعا و شكر ديا گيا ہے ( احسد الفولين خطا أوالم أخر فيد موضوع ) من بربان اصلو و نشلا

یہ جواب بلانبہر درست نہیں ہے۔ کیوں کو نختک اقرال میں سے ہر قول جب کی صحابی کی طون سے طابو تو ہم کو بیری نہیں کہ بطور خود ایک کو خطا اور دوکسسو سے کو صواب ہمیں۔ صحابر سکے مختلف اقوال کئے سلطے میں ہم جمبور ہم ایک ہم رایک کوصواب بمجیس۔ان سکے درمیان 46

الميازت الم كرنا بمارے ليے اپن حدسے تجاوز كرنے كے ہم معنى ہوگا-اس معالم میں زیادہ گرائی کے ساتھ فور کھنے قومعلوم سوگاگر دین کے دو حصے ہیں۔ ایک اصول كاحصه، اور دومر عدم وع اورجزئ تك كاحصه - مذكوره تمام اختلافات فوس اورجزئات ي تعلق ركعة مين جهال تك اصول كاتعلق ب، ان مين كوئي اختلاف أبين يشلاً ينح وقبة نماز یا برازوں میں رکھات کی مختلف تعداد کے بارہ میں تام ابل اسلام منعق ہیں۔ البترامین بانجرا ور اً من بالسريطية كيرمسائل مين بن ال كيبال اختلافات يا في حاسة من -اس تقسيم كور آن كى روشى مين ديكها مائ توفيصل برت آسان موجانا سے- قرآن يس كرتهم إندا ركوايك أي الدين (الشوري ١٣) ديا كيا ہے - الدين معمراد وين كے اصولي أور اساسي احکام ہیں۔ یہ اصولی اور اساسی احکام ابدی ہیں اور کیسال طور پر مربیغ برکو دیے جاتے رہے مں ۔ ان کےمعالمیں ایک نبی اور دوم سے نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں -قرآن كرمطابق، دين كا دوكراحصدوه بحبس كو شرعة أورمنهاج (اللله ٥٨) كاكي ہے۔ ير دوك راحص مختلف بيغيروں كے يبال مختلف راہے -یمی فرق اسلام میں داخل طور پر بھی پایا جاتاہے ۔ تھویا قرآن ا دراسی فرح مدیث کے اتفاقی اجزاد کی چشیت الدین کی ہے۔ اور اس کے بعد جوانتلافی اجزاد کی وہ اس حصر دین سیمتعملق ہیں جن کو قرآن میں شرعہ ۃ اور منھاج کماگیاہے۔ اس سے معلوم ہواکہ خود شارع کی اپنی اسکیر کے مطابق، دین کے ایک حصریں توجی ر مطلوب ہے اور دین کے دوس سے حصد میں تنوع اور تو تتع ۔ الیا ہو یا بالکل فطری ہے۔ اس کو اس طرح سجه سکته بین که اساسات دین دشتلاً اطاص بِنْدُ، کی چنیت ابیرٹ کی ہے اُورفیتی احکام کی ینیت فارم کی ۔ اور یفطرت کا قانون ہے کا امرٹ بن ہمینز کیانیت یان مان ہے گرفارمین کھی بکیا نیت نہیں ہوتی اور نر ہوسکتی منطام کان کا اصل حقیت یہ ہے کہ وہ شِلم کا کا دے-اس ا متارسے ہرمکان کیاں ہوگا۔ مگر دارم کے اعبارسے ہرمکان کیاں ہیں ہوسکتا۔ ای طرح دین ابنا ابرا کا عبارے میشرایک رہاہے مگرفارم کے اعتبارے اس میں توج مواب اور بننوع کھی ختم ہونے والانہیں صحابہ کے اختلاف کی اصل حقیقت یہی ہے۔

مگربات مرف اتنی ہی نہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ اختلاب کی ایک غظیم ٹنبت ا فادیت ہی ہے۔ اور وہ پرکسی معاملہ میں جب اختلات کام کان ہو ،اسی وقت اس میں ذہی سرگر میاں عاری ہوتی میں اور اس طرح انسان فکر کامسلسل ارتقار ہوتار بتاہے۔ اگر اختلاف کی گنجائش نہ ہوتو ذہی سرگرمیاں بھی جاری نر ہوں گی ، اور پیرانسانی فکر کے ارتقاء کا عمل بھی رک جائے گا جس کا آخری نتیجہ ذمی جمود ہو گا،اور ذمی جمود اس دنیا میں ذہی موت کے ہم منی ہے۔ اس عمل کے دوران لاز ما و حتال من واقع ہوگا کوئی عالم ایک رائے پر سینے گا، اور کوئی عالم دوسری رائے پر ، اورکوئی عالم میسری رائے پر-مگر رابوں کا اختلات کوئی برائ نہیں۔ اصل فابل لحاظ چیز بہے کہ بھی واحدصورت ہےجس سے کسی گروہ کے اندوظری م گرمیاں جاری ہوتی ہیں۔اور یم فکری سرگرمیوں کے ذریعے تخلیقیت (creativity) جنم لیتی ہے اور ذہخی ارتقاء کے راستے کھلے ہیں۔ اس معاملہ میں" اختلاف" کی جنتیت فطای کورس کی ہے، اور فکری مرگرمیوں کی جنتیت نتبحري، اوراصل قابل لحاظ چزنتجرسے رز کرکورس۔ اس معامل کا ایک مثال کیجئے۔ قرآن میں ایک طرف بدحکم دیا گیاہے کہ: فاعد ص عنه م ومتو كل على الله (الساء ١٨) ان ساع اعراض كرواور الله يريجومر ركفو - دوسرى طوت قرآن بن يرحكم ميمكر: ياليها النبي حاهد الكفارو المذافعين والتوبس ٨٨) است بي اكافت رول أورمافقول یہ دونوں آیتیں بظاہرا یک دوسرے سے مختلف معلوم ہوتی ہے۔ ایک آیت جن لوگوں سے اعراض کی تعلیم دیتی ہے ، دوک ری آیت انعیں لوگوں سے مکر او کا حکم دیے رہی ہے۔ اس فرق واختلات نے ذہنوں کو جمبخوڑ ااور لوگوں نے اس برغور کرنام وع کیا۔ اب ایک خیال یه قام کی گیاکه قت ال کی آیت نے اعراض کی آیت کومنسوخ کرد باہے: (فاعرض عنهم) اى لاتعاقبهم . ويقال إن هند (منسوخ بقول د تعاملًا ريايها الني جاهد الكفارو المنافقين) الجامع لاحكام الغزَّان الغزطي ٢٩٠/٥

گردی عمل میں ختم نہیں ہومایا۔ چنانچ اس نے مزید کچھ لوگوں کے ذین کو مترک کیا۔ انھوں نے عورک تو وہ اس نیجر پر میں کے آرام اصل کی آیت فموخ نہیں ہے۔ چنانچ انھوں نے اسب كومحكات مين شماركيا ( القرطبي ٢٠٢/١٠)

اب نور کیجے تو یہی دو کے ریا رائے قرآن کی روح کے زیادہ مطابق نظراً کے گا۔اصل یر ہے کداع اص ایک متقل حکم ہے اور اس کا تعلق مومن کی عام اخلاقیات سے ہے۔ دعوت دیتے ہوئے، لوگوں سے معالم کرتے ہوئے، پاسفرکرتے ہوئے بار بارالیا ہوتا ہے کہ دوک روں کی طرف سے ناخوش گوارتجربات بیش آتے ہیں۔ایسے نام مواقع براعراص کاطریقر اختیار کرناایک متقل حکم ہے مومن ما ہلوں سے اعراص کر کے خلق عظیم کا ٹبوت دیتا کے جو دنیا و اُخرت کی تمام سعادتوں کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔

جہاں تک جہاد (بمعنی نتال) کانعلق ہے ، وہ دفاع کی مصلحت کے تحت ہے ۔ جب کسی گروہ کی طرف سے عملاً جارجیت کا فعل کیا جائے تو اس و قت اس کی جارحیت کوفر وکرنے کے ليے اس سے مقابله کیا جائے گا۔ قبال ایک وقتی حکم ہے اور اعراض ایک تبقل حکم ۔

معلوم ہواکہ" الدین" میں کوئی اختلاف نہیں 'جو کچھ اختلاف ہے وہ مون شریوت میں ہے۔ یر اختلات دوقیم کا ہے۔ ایک ، وہ جوعبادات سے منعلق ہے ، اور دوسرا، وہ جومعالات سے تعلق رکھتا کیے۔

عبادات میں جواختلات ہے وہ تمام تراس کی ظاہری جزئرات میں ہے۔ اورائسس نوعيت كااختلاف مافرق بالكل فطرى ب كيون كرعبادت ابك ابساعمل ب جومميش كميال كيفيت مے ساتھ انجام نہیں دیا جاسکا ۔ مجھی آدی کے اندر کیفیات زیادہ موں گی اور مجھی کم یہی کیفی فرق عبادت کے ظاہری آداب میں فرق میداکر دیا ہے۔ گویا عبادت کے اساسی اجزادیں وحدت ہے اورعادت كے ظاہري آداب بين تنوع اور توسع -اس معالمه بين روايات بين جوانتلاف يايا جاتا ہے وہ دراصل اُسی تنوع کا ایک ریکارڈ ہے۔

ایک اور اعتبار سے یہی معاملات کی صورت بھی ہے۔معاملات میں بنیادی احکام اگر جزنہایت واضح ہیں مگروہ عالات ہمیشر بدلتے رہے ہیں جن میں کمی کا نطباق مطلوب ہے -اس لیے انطباق کے اعدار سے احکام کی جزئیات و فروع میں اکر فرق کرنا پڑتا ہے معاقلت کے بارہ میں

حديث اور فقه يس جواختلاف ب وه اس فرق باعتبار انطباق كى مختلف متاليس مي -

روشنی کی طرف

قرآن ہیں ارشاد ہوا ہے کہ ۔۔۔۔ الٹرنے تہاری طون ایک فیصوت آناری ہے ، ایک رون کو الڈی کھل کھل آبیں بڑھ کر سات ہے کا ان لوگوں کو تاریخیوں ہے روشنی کی طون نگا ہے جوا کان لا ہے اور نکیے تاکی کیا اس کووہ اپنے جوا کان لا ہے اور نکیے تاکی کیا اس کووہ اپنے بیان میں داخل کرے گا جن کے بیٹے نہرین ہتی ہول گا، وہ ان میں ہمیشر ہی ہے ، الٹرنے اس کو بہت ایک میں دون کاری دی دی دانطاق ال اپنیفری ہمائیت کو اس آیت میں تاریخی سے ڈیکا کی روشنی میں لانا کیا ہے۔ اس کا مطالب ہے، خطوا تکوی کی صالت ہے۔ تاریخ کے مطریق بیان ا

انسان پیدائی طور پرهتیت کوبانا پا متاب برگزانسان کاتل کارد دیت - ایزان می دورت کی بنایر کوئی تحص حقیدت کا پوراا ماطرمین کر پانا اس لیے و ومتنق طور پرب یعنی کی ماات میں مبتلا رہتا ہے۔ بیغیر کی ہمایت آدی کو اس مالت سے رکالتی ہے۔ وہ آدی کو کالی یعنی کے دور میر پر ہم پانا

' ہر آدی پر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی مہتر انجام تک بہتنے سکھ انسان جب کوششش مٹرورط کرتا ہے تو اپنی کامیابی کی اتری معربہ بہنچ کر دو همونت پر دریافت کرتا ہے کہ بوکچھ میں چاہتا ہوں وہ اس دنیا میں کبھی سلنے والا نہیں بیماں بیغیر کی جایت اس کے لیے تاریکی میں روشنی میں کرظا ہر ہوتی ہے۔ وہ اس کو مجھے مورچ اور مجھے عمل کا داکستہ دکھاتی ہے۔

موجودہ دنیا ہیں سب سے اہم چر جھیح طاز فلدہ ، موت سے بیٹے کی زیدگی کے بارہ ہیں گجا، اور موت کے بعد کی زیدگی کے بارہ ہیں جی ۔ میموموجودہ دنیاسے تیار چیزوں کا ایکسیجگل ہے بیہاں اُن گفت اوازیں بیک وقت کو خ رہی ہیں۔ ایسی حالت میں کمی انسان کے بیلے میشٹلی ترین امر ہے کروہ فکر کے جمیح مرسے کو دریافت کرسے اور اس پریقین کے ساتھ ہم جائے۔

ببغبری مینهایی بهان انسان کا مدکرتی بے وہ انسان کو موج کا وہ وجی سرا دیتی ہے جہاں سے وہ اپنے لیے تیجھ نظراً کا فازیا ہے ۔ اور تیجھ نقطا کم کارٹو پالینا ہی اس دنیا ہیں حقیق مزل نکسے بہنچنے کی سب سے زیا د دلیتین حمالت ہے ۔

# حكيمانه قول

حضرت على بن ابى طالب رضى الشرونر كا قول ب كرحيتي عالم وه ب جولوگول كوالتركي مشت سے بايوس ذكرے : إن الفقد يدة حتى الفقديد من لهم يُقفظ الناس سن رحمه مدهد أدنير تركي سراء ١٠٠٠ / يرايك نهايت با محق قول ب اورس كرميت سے بيلو بيس - الله الله على الله على الله على الله الله على ال

اس قدل کا ایک مطلب یہ سے کو وظ فرصوت کی مجلس ہی جب عام لوگوں کو نیک عمل کا استفادی جا کہ مجلس ہی جب عام لوگوں کو نیک عمل کا تھیں کی جائے تھیں کی جائے تھیں کہ دین پر عمل کر حال ہے گار میں ہم جائے ہیں ہوجائیں۔ اس کے بھائے بات کو اس طرح کہا جائے گار اس میں ترخیب و توجیع کہا ہو جائے ہیں ہوجائیں۔ اس کے بھائے ہوجائیں ہوجائے کہا کہ محاطات ہیں لوگوں کے اندر عمل کا حوصل پہلا ہو۔ اس کا دومرا مطلب یہ ہے کہ موال ہات ہیں لوگوں کو تورونسانی دی جائے اس میں شدت کے طویق ہے بھر جو ادی گار کہا گار کہا تھیں ہیں شدت کے طویق ہے بھر جو ادی گار کہا

یں شدے طوبیہ سے طوبیہ سے برہیز کیا جائے کہ مکم ملے سائدت بسندی پیدا ہوں ہے بھو جوا دکا آجرا طور کتا ہواس کی نظور میں ہوگا ۔ اس بنا پر وہ اسی بات ہے گا جس میں معایت اور سولت کا بہو نظائم ارز زمونے پائے ہیں میں ندا کا دین ہرادی کو قابل کل دینے گئے۔

ای دارج اس قول کا ایک بهلوده ہے جو دیسج تر مالات سے نطق رکھت ہے۔ متعالمہ کی اس دنیا میں جب ایک قوم دوسری قوم پر خالب اَ جائے۔ جب ایک گرود دوسرے گرود کو پینچے شپوژگر اَ گُے بڑھ جائے بیمان تک کر قومی زندگی میں سنے سنے مسائل بیدا ہوجا ہیں۔ اس وقت کم کھم اُدی ظاہر مالات کو دیکھ کر ترکیا ہے اور احتجاج کی زبان بوسلنے گھے گا۔ وہ سازش اور کھلم کا اکتاف کر ہے لوگوں کوم وی اور مظلمی کے احماس میں بتلاکردے گا۔

ب بن چرخص کم اطریکتا ہو وہ زیادہ گرانی کے سابنہ طالات کا جائرہ لے گا دو صحت افغ کو زیادہ دوریک دیکھنے میں کامیاب ہوجائے گا۔ ایسانتفی تادیجی میں روشن کے امرکانات کو دریافت کرے گا بیٹا نچر وہ ڈگوں کو حریس میرکی خردے گا۔ وہ سائل کے درمیان مواقع کی تنازی کرے گا۔ وہ لوگوں کے اندرامید اور حوصل پیدا کرے گا مجوں کہ دوسائے گا کڑنم کس طرح اپنے آئس ذہمیں

کو دوبارہ بلُس (ہے) میں تبدیل کرسکتے ہو۔ ا

### فرقه ببندي

منہور دوایت محدملاق ، رسول النوطی الدُّر طار من نے ذیا کہ زوار ایس کے وگ بہتر فرق میں بٹ گے اور میری است کے لوگ تہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے ۔ رب کے سب آگ بی جائیں گے سوالیک کے دیجہ فاالنا (الا داسدہ) پوچھا گیا کہ اے ندا کے روالہ بیا کیک کون ہے ۔ آپ نے فرایل کو دولویتر ہی پریس اور میرے اصحاب بی بداراند علید و دوسیانی علماء اسلام نے "۲۲ میگر او قرق کی نشاندی کرنے کی کوئٹ تی کی جے دیا تھا تا ہی جہالقا در جیالی تھنے افلایس میں اس پرتھیلی بحث کی ہے اور نام بنام ان کا ذکر کیا ہے۔ شرائی اندیجہ، شیعہ بمعرّد کم مریم ، منید ، جمیم ، خرار یہ کا ایر ، ویڑو ۔ چر بر فرقے کے ذیلی فرقے ۔ اس طرح انعوا

نے اس تعداد کو پہر اور تہم تک بہنچادیا ہے۔اگرچہان میں کے بیٹر فرقے اب مرد کستابوں میں ہمیں ،علی دنیا میں ان کا کہیں وجود نہیں۔

ہیں، ہی دیا تصان کا ہیں وجود ہیں۔ تاہم ان تاریخی فرقول کی انجیت با تشار حدث بیں ہے بلکہ با عذار طامت ہے لینی وہ طاحت طور بر بربا سے ہیں کہ امت میں جب نگر این اسٹری قو وہ من طرح اور ری نوش کے تیجے ہیں ہیدا ہوسائے۔ فرقوں کامطالعہ بناتا ہے کہ یہ تعور و نکو اسلام میں مطلوب ہے۔ جی کر قران کے زول کامقعد ہی اور ہی ان کی اصل نگر این گئی تحور و نکو اسلام میں مطلوب ہے۔ جی کر قران کے زول کامقعد ہی تعدر برتایا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک ہیں کہ میسی کر کہ دی کم حق شرف تا اسٹر کر اور کار کے بر مکسی خواند تدبر ذہری انتظار بدیدا کرتا ہے ، اور اثر کا اگر ای کے گوٹھ میں اسٹر کا وی براہ عقاد کی تعدل امور غیب ہے ہے۔ غیب کے بارہ میں اور براہ راست کی عاصل نہیں کرسکا تھا ، اس لے جیچ وابعہ رہے کہ اس معالم ہیں اسٹری وی تا وسٹر کا سالم عالمی اسٹری

كرسكانية اس بيصيح لوية يسب كراس معالم بين استندى يرفنا عن كيامات بويتا ياك ب (اجعه عاما اجعه مداملة) اورنامعلوم كرائره بين خيال ارائى كالمحشش زكى جائديم اس معالم بين اصحاب رمول كالويترنقا-

ہوا دی این خورو فکر کو معلوم کے دائرہ میں استعال کرے وہ ما اناعلیہ و احصابی کامصدان ہے، اور ہوا دی بڑمعلوم یا منور و دائرہ میں خوش کرنے کے وہ جاریت کے دائرہ سے نکل گیا۔

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ النّرہے جس نے تہمارے اوپر کتاب اتاری ۔ اس میں کچھ اً يتيں محكم ہيں ، وه كتاب كى اصل ہيں-اور دوسرى اً يتيں متشابہ ہيں-بيں جن كے دلوں ميں لميره ہے وہ متنابراً بیوں کے پیچیے پڑ جاتے ہیں ، فیڈنی تلاش میں اوراس کی تاویل کی تلاش میں۔ عالاں کہ ان کی تاویل النّہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اور جولوگ پینیۃ علم والے بیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پرایان لائے، سب ہارے رب کا طون سے ہے۔ اور نصوت و ہی لوگ قبول کرتے ہں جوعقل والے ہیں (اک عمران ) یرآیت بتانی ہے کا خطراقتم کا خور وفکر کیا ہے۔ اور وہ کون ساغور وفکرسے جوادی کوبدات کی طرف مے جانے والا ہے - اس اُست میں مقتل ہمات سے مراد مما تلات ہے بعثی تنتیلی اسلوب کلام۔ وہ باتیں جن کا تعلق فیبی حقیقتوں سے ہے ان کو قرآن میں تمثیل کی زمان میں سیان کیا گیا ہے۔ متلاً عدا کا عقب تمثیل کی زبان ہے در حقیقت کی زبان ۔اس طرح کی باتوں کو اد تی تعیین فقدید کے ساتھ نہیں بجو کیا۔ اس لیے ان معالمات میں چیج یہ سے کی مجمل علم پر فناعت کی مائے۔اس سے زباده ماننے کی کوسٹ ش آدی کو صرف کاری انتشار (confusion) سک پہنچائے گی۔ اور فکری انتشار ہی کے اگلے نتیجہ کا نام گرا ہی ہے۔ محکم سے مراد وہ آیتیں میں جو براہ راست زبان میں ہیں اور جن سے قطعی دلالت عاصل ہوتی ہے۔ بیمعلوم انسانی دائرہ سے تعلق رکھتی ہیں -ان میں سخیدہ غورو فکرسے ادمی سے الم وقتین یں اصافہ و تاہے۔ وہ ہدایت کے راستہ پر بڑھنا چلاجا ہا ہے -منال کے طور پر جرو قدر کا جومسلاہے وہ پورا کا پورا تمثابهات سے تعلق رکھنا ہے۔ اس کے بارہ میں مجل ملم پر قانع رساہی عقل کا تقاصابھی ہے اور شریعیت کا تقاصابھی۔ اور یجی عین سائىنىي نقطۇ نظرىپ -دوسری چیزوہ ہے جو عالم فطرت سے تعلق رکھتی ہے یعین زین واسمان میں بھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرنا۔ بیخور و فکرئین طلوب ہے۔اس قیم کا غور و فکر آدی کے میتین کو بڑھا آ ہے۔اس کی رومانیت کو غذا فرا ہم کرتا ہے۔ اس کی شخصیت کوریائی شخصیت بنا تاہے۔ اس کو وہ اعلیٰ انسان بیادیتا ہے جں کو عام زبان میں حقیقت شناس اور مذہبی زبان میں حداشناس کماجا آ ہے -

## اختلاف رائے

مولانا تمود سن رویسندی (۱۹۲۰–۱۵۸) توبک خلافت که بریوش هامیون می سے تھ۔ ان کے سف گورمولانا اشرف ملی موسا آوی (۱۹۲۳–۱۹۲۳) توبک خلاف کے خلاف تھ۔ وہ اس توبک بریم کم کھوا تنقید کرتے تھے جموار سناد نے اپنیٹ اگوری اس گسستانی "کوجی برا نہیں ناا۔ دونوں کے درسیا ان آخروفت کمی محلصا دخلق باقی دار۔

لمغوظات پیم الامت ، موانا انترنس کا تعانی ، اداره تا اینات استسدنیه ، مثل ، میخ ۱۱۱ یولیس شال سیج سے اندازه برنام که اخلاف کے معالمین ملا امت کا طریقی ایم پاپایا اس طریک انتخافات یں وہ می کا فرا بر ایجا ہے جم کو الم شن نمی نسان انتخابی میں بیان کیا ہے : میری دالے درست ہے ، گرا تھا پی خلاک ساتھ ، دوسرے کی رائے خلاہے گر : مثال محت کے ماتھ . (را ذک صواب یعتمل الحطاك ورائی نصیری خطاً بیصتر الماحدواب )

یرانشاہ نامت عام طور پر اجتہادی اور پیس ہوستے ہیں اور اجتہادی امور پیس ہیں۔ ایک سے 'ریا دہ رائے گا تجانس ہوئی ہے۔ اس لیے پیم ترین مسلک پیسے کہ آدی امتوان کے باوجود اپنے آپ کوٹریق نمائی اخوات سے بچائے دہ اپنے نقط انڈکؤ کوٹرنٹ کے ساتھ پیشس کوسے اس کے باوجوداس کا نسسیات بر درکیر مطالم ، ہے فیصد اور نہ فیصلہ کا ہے ذرک صدرتی صدرکا۔



اسلام کی اخلاقی اور انسانی تعلیات

تمہیب

لندن کی خانون رائز کارین آدم امرائگ نے مذہب پر ایک درجن سے نہادہ کرساہیں تھی ہیں۔ان کی تقریب تین موصفہ کی ایک تحاب میرہت رمول پر ہے :

Muhammad: A Western Attempt to Understanding Islam by Ms Karen Armstrong

Published by Victor Gollancz Ltd., London, 1992.

اس کتب ین اسلام کامنعنا و مطاله کرنے کا کوشش کی گئی ہے ۔ فاص طور پر اس میں اس پر و گینڈے کور دکیا گیا ہے کہ اسلام کوئی تشدد چیند ذخر ہے ہے ، کتا ہے کا ناتم ان الفاظ پر ہوتا ہے — محمد ایک ایسے ند برب اور ایک ایسے بچر کے باق ستے ، جس کی بنیاد کوار پر نہیں بنی مغزی افساز کے باو بچود ، اسلام کا نام اس اور صلح کام خوہ رکھنے والاہے :

Muhammad... founded a religion and a cultural tradition that was not based on the sword — despite the Western myth — and whose name 'Islam' signifies peace and reconciliation. (p. 266)

جین لوگوں نے بھی منصفانر انداز ہیں اسلام کا طلی مطالد کیا ہے، ان سب نے اسلام کے بارہ ہیں اسی قمری ساسے کا انجار کیا ہے جس کی ایک سال اور نقل کی گئی کی میں سان یا کسی سلم گروہ میں تلی انجاف نبایا جا سکتا ہے ۔ بگر جمال تک اسلام کا نعلق ہے، اس کا مصالم بھی ہے ۔ یہ ایک متعقدت ہے کہ کسیام کی تعلیات تمام تراس اور ضلح اور انسانیت پر بنی ہیں۔ اسلام یور سے معنی تمیں اس اور انسانیت کا ذر بہ ہے۔ خالق کے معالم میں اس کا اصولی تصور توحیید ہے، اور مخلوق کے معالم بیں اس کا اصولی تصور انسانیت ۔

#### خدااورانسان

ابوسعو دانصاری مربغ کے ایک سلمان تھے۔ ایک روز وہ کس بات پراپنے ظام سے بجرا کئے اوراک کو ڈیٹرے سے مارنے لگے۔ بین اس وقت رسول اللہ صلے اللہ والم کا دھرسے گذر ہوا۔ آپ نے دیکھ کر فرایا کراے ابوسعود؛ جان بوکر غدائتھارے اوپر اس سے زیادہ قالور کھتا کے جَنائم اس غلام بروت ابو ر كفتة بو (اعلم إيامسعود بداقل عليك منك عليه) برسنة بى الوسودك بالقس و ثراً چوٹ كرگركيا-اورائنوں نے كهاكد آج سے بيغلام آزاد ب

ا پوسعو د بیلیمعالمدکوایک انسان اور دومرسے انسان کامعالمہ محقیصتے ۔ اس وقت انتھیں نظراً تا تھا كه وه مالك بين اور د ومرااً دى غلام .ايي ذات انفيس او پني سطح پرنظراً ئي اورغلام كې ذات يخي سطح پر ر-مُررسول الشُّرْصلِ الشُّرعلِيهِ وَهُلِم يَ تنبيهٍ كُنْ بعب رائعيْن نظراً ياكُه سارا معالَمه خدا كا معالمه ب - أب انعيْن ا پنا وجود بھی و ہیں پڑا ہوانظراً یا جاں وہ اپنا ہو کو مٹھائے ہوئے تنے دولوں کیساں طور برخداکے آگے

عاً جز نظراً کئے۔ ہی وحیقی کہ اٹھا ہوا ڈیٹراان کے ہاتھ سے چیوٹ کر *گریٹ*ا۔

حقیقت یہ ہے کہ ساجی زندگی کی تام خرابیاں ای لئے پیدا ہوتی بیں کدا دی معاملہ کوانسان ک سبت سے دیکتا ہے در کوخداکی نسبت سے ایک آ دی کو و وست ال جائے نووہ ان لوگوں سے مقابلیں ا ہے کوا و نیا محضے گلا ہے جن کے یاس دولت بہنیں۔ حالا کھ اگروہ خدا کی نسبت سے دیکھے تو اس کو نظرائے گاک وہ بھی اتنا بی غلس ہے جناکوئی دوسر آخص کسی آدی کو ٹراعب دہ مل جائے تو وہ محصے لگتاہے کی م تام لوگوں سے بڑا ہوں۔ حالا نکداگر وہ خدا کی نسبت سے دیکھے تو وہ پائے گاکہ وہ بھی آنا ہی حقیر ہے قبنا كد دوسر بالك ايك أدى تيز باورده دوس أدى عان زبان جلام بنواس كودي بكراب مقابلیں وہ اس کوکمتر مجدر ہے۔ اگروہ خداکی نسبت سے دیکھے تواس کے الفاظ کا دخیرہ ختم ہومات كيون كدخدا كي نسبت سروكاتناى بن زورب جتناكد دوسراآدى -

اسلام وہ انسان بناتا ہے جومعالمات کوایک اُدمی اور دوسسرے اُدمی کامعالم نرسجھے۔ بلکہ ہر معالم كوابيامعالم سجير جوائر كارغدا كے سامنے بيش ہونے والا ہے - يد چزتمام برايكو ل كاركاك د تی ہے ۔ اے کے بعد کسی کے لیے گھنڈ، حید، جاہ پسندی اور بے انصافی کاموقع ہی ماتی نہیں رہتا۔اس کے بعد اس کا 'ڈوزا"اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کریڑیا ہے ، بجائے اس کے کر وہ کسی دوسرے اُدی کے سرکے او پر پڑے -57

### عبادت اورخدمت

اسلام کی عبادتیں اصلاً خدا کی یا د اورخدا کی پرستش کے لیے ہیں تیا ہم ان کانظام ایس طرح بنایاگیا ہے کروہ انسانیت کی تعمر کا ذراید بھی بن گئی ہیں۔ اہل اسلام ان عباد توں کی ادائیسگی کے دوران مدا کاحتی اداکرتے ہوئے بندوں کاحق اداکرنے کی تربیت بھی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ نماز خدا کے بیلے ذکر و دعا کے ساتھ بندوں کے درمیان مماوات کا ذریعے بھی بن گی ہے۔ نمساز باجاء سندس روزار پانج مارتهم مملان ایک سائند کنده ط سه کندها طاکرم اسم عبادت اداکرتے ہیں۔ چیونما ورمرا امیراورغریب، ب اقتدار اور با افت دار، عالم اورغرعالم، سب کے سب ایک مش پراورایک صف میں اس طرح کومے ہوجاتے ہیں کرایک اور دومرے میں کوئی فرق باتی نہیں رہا۔ اس طرح نماز کی عیادت عین اس وقت مساوات انسانی کاعظیم سبق بھی بن گئی ہے۔ ۔ ۔وزہ کے مہینہ میں ہمراً دمی صبح سے شام تک محمل طور پر بھوکا رہتا ہے۔خواہ وہ کتن ہی دولسنه مند موم گرروزه بین اس کوبی ای طرح محوکار بناسید جس طرح کوئی عام اً دی-اس طرح روزه ركد كرايك مسلمان جهان مداكي عمادت كرتاب وبي وه صرورت مندانسانوں كي عمرورت كامجي ذات تجربکرتا ہے۔ روزہ کو بی کو خدا کا عبادت گزار نانے کے ساتھ انسانوں کا تا کہار بھی بنا دیتا ہے۔ ز کو ہ کی نوعیت بھی واضح طوریر یہی ہے۔ زکو ہ کا اصل مقصد مالی عادت ہے۔ زکو ہیں آدی يكرتا بي كوه وهدا كے نام برا بن كمان كا ايك حصر لكال كواسے غريوں اور حاجت مندوں كو ديت ہے۔اس طرح زکوٰۃ بیک وقت مداکی عبادت ہی ہے اور اس کے ساتھ بندوں کی مدمت گزاری ہی۔ زگوٰۃ کارتم نکال کرایک طوٹ آ دی خدا کے معطی ہونے کا اعرّا مٹ کرتا ہے اور دومری طوٹ بندوں کے 

ع بحی اصلاً ایک عبادت ہے۔ مگر ج کے سویں جاجیوں کو روئے جیگرنے سے روک دیا گیاہے۔ تج بیں طرح طرح کے لوگوں سے سابقہ بیش آتاہے۔ لیکن عاجی اس احساس کے تحت راہائی سے بچتا ہے کم میراع کمیں باطل نہ ہوجائے۔ اس طرح ج خداکی عمادت کے ساتھ بندوں کے درمیان برامن زندگی گزارنے کی سالانہ تربیت بھی بن جاتا ہے۔

### والدين كے ساتھ

قرآن (المنظبوت ۸) بین النرتهائی نے فرمایک اور بم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے باپ اور ہاں کے مابقہ نیک سلوک کرے ( وُ وَحَیْمِیاً ۱۷ نصان مُ جوالہ سِد حُسسنا، قرآن میں کُوم مقامات پر اس طرح کی آیٹین ہیں جن میں یہ تاکیدی محمو دیاگیا ہے کہ انسان کو چا ہیں کہ دو اپنے الا باپ کے مابقہ ہم سے مہم سلوک کرے ۔ ان کے تمام محقوقی اداکرے ۔ چی کو اگر وہ اپنی اولا و کو چوکیس تب بھی اولا دکو چا ہیں کہ وہ ان کی موت کانی کا برا افرند اوران کی مجمعت اور فدمت میں کوئی کی مرگز زئرے ۔ وہ یک طوز طور بران کے مابقہ من ملوک کا با بندر ہے ۔

مدیت بیں ہے کہ ایک تھی رمول الٹر صلی الڈ طیار ملے کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ اے خط کے رمول امیر ہے ہے ہوں ہے ہے کہ اسے خط کے رمول امیر ہے ہے ہے۔ کہ میں میں سب سے نیادہ می دارون ہے۔ آپ نے فرایا کہ کہاری مال ۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد کون۔ آپ نے فرایا کہ کہاری مال ۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد کون۔ آپ نے فرایا کہ بچر تھی اراب بر رحید ان رسول اللہ رسول اللہ درسول اللہ درس

اس طرح کی بہت می درنیس ہیں جو باتی ہیں کرفد اکے بعد انسان کے اوپر سب سے زیا وہ حق ماں اور باپ کا ہے۔ اس کا ایک پہلو ہے کہ کی انسان پر اس دنیا میں سب سے زیاد واصمان ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم انسان پر الزم ہے کر قرا ہونے کے بعد وہ ہم طرح اپنے والدین کی خدرت کرے۔ وہ ان کے بڑھا ہے ہیں اسی طرح ان کے کام آئے جس طرح اس کے پہیں ہیں اس کے والدین اس کے کام آئے تھے۔

دوسراہیلوید کہ آدمی اپنے ہاں باپ کی ندرست کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا ناہے کردہ وقین تر انسانیت کا ندرست گزاری سکے ۔ وہ نام انسانوں کو مجست کی نظرے و دیکھے۔ وہ کام انسانوں کی عزنت کرنا میکھے ۔ وہ تام انسانوں کے متوق اداکرنے والاین جائے ۔ عملصالح

قرآن پس بادبادعل صائح کامکم ویاگیا ہے ، مشولاً موده انحل دایست ، ۹۰ پس فر پایا کرچشخص صائح عمل کرے ، نواه وہ مودم ہو یا عورت تو ہم اس کوزندگی دیں ہے ، ایک ایچی زندگی - اور بو کچھ وہ کرتے دے اس کا ہم ان کو بم ترس بداویں ہے دمست بی صابعت اُست ذکتر او رائنٹی و حصّو صوّبری فائنڈ ویشندہ کھیداڈ علیسید آوائنٹرزیضے ، آخر چھ باحضن ساکا منواحفلون)

موہیں قاسعہ بیست خدیدا طیست و استہزیہ جس بہ اجراح بالعث سات کا ناموا یعمون) صالح کا مطلب ہے ورست ، نیک ، تھیک ۔ گزی بن کہا ہا آ ہے خوصا لنے ہکدا ۔ یعنی اس کے افدریے طاق بیت ہے کہ فال کام کو تحدگ کے ساتھ کرسکے ۔ صلے خدے کد کامطلب ہوتا ہے کام بی ورست ہونا ۔ صلاح دراصل فرا دکا صند ہے ۔ ہرعمل توفیط ہوہ وجمل فاسد ہے۔ ای طرح

برعل جوميح اور درست ہو وہ عملِ صالح ہے۔

عمل صالح کانسق آنائی زندگی کے تام معالات ہے ہے۔اسلام کی تعلیر ہے ہوکا دی ہوگوں کے مائٹر موجود وہ دنیا بین اس طوح رہے کو اس کا برعمل صالح عمل ہو گئرے سے لگر کی بڑکے اس کا کوئی عمل صالح روش سے بٹل ہواز ہو۔اس ا حبّارے پوری طریعت عمل صالح کی طریعت ہے۔ شریعت اسلامی کے تام ارتکام دراصل ہے بتائے کے لیے ہیں کوئس معلطے بین کون می روش صالح ہوث ہے۔ اور کون می دوش صارح روش نہیں۔

مشلاً چ صالح قول ہے اورجوٹ بغرصالح قول ۔انصات صالح عمل ہے اور ظارفیتالے تل مجت صالح کیفیت ہے اور نفوت غیرصالح کلیت ۔ اس صارح حالت ہے اور بدائنی غیرصالح حالت۔ نیرخوابی صالح جذرہے اور بدخوا ہی غیرصالح جذرہ۔ امانت داری صالح فعل ہے اور نیرانے غیصالح

یر خوابی کشان جدر به ساز که دارید خوابی عرصان جدر به ایک داری صاح عظم فعل حقوق کی ادائی صالح روش ہے اور حق تلفی غیرصالح روش به وغیرہ -

معنا کا پیندیدہ علی و ہی ہے توصالح عمل ہو ، ایسے ہی لوگوں کے بیے ندا کا انعام ہے بیوعمل غیرصالح ہو وہ ندا کامتوں اور پسندیدہ عمل نہیں۔ اس دنیا میں موت صالح بچ اگستا ہے اور مرمز د شاداب ہوتا ہے - ای طوح اس دنیا میں هرت صالح (نسان ترقی کرتا ہے ۔ غیرصالح انسان کے لیے ندا کی اس دنیا میں ذکوئی ترقی ہے اور زکوئی کھریاں۔

60

صبرى تعليم

ایک مغربی میرولیمیشن (William Paton) نے کھا ہے کہ اسکام کا ایک میں انسانیت کے یے برما ہے کہ اس نے دکوں میں شدیدا ورشقل میر پیداکیا جمری پر کیفیت ان میں انسرکی کا ک اطاعت سے میسید امیونی :

One of the fruits of Islam has been that stubborn, durable patience which comes of the submission to the absolute will of Allah.

یتر هرو نهایت درست ب- اسسام می مهری ب مدامیت ب- قرآن کی بیشتر آیستین، براه راست یا بالواسط خور بره مهرای سختمان این محقیقت به به کومبر کی هفت ایک این هفت به جس کے بغیرایان و اسلام کو تصوری نهیں کیا جاسمیاً -

موجودہ دنیا اس ڈھنگ پر بن ہے کریہاں باربار آ دی کو ناختگوانتج بات سابقہ بیش آتا ہے ہگر کے اندر بھی اور کو کے با بربیء - اب اگر آ دی بہا ہے موقع پر لوگوں ہے الجو جائے تو دہ انسانی ترقی کاخت زیاد دہا کے نہیں بڑھ مکتا - اس لیے اسلام میں حبری بہت نیادہ تاکید کی ہے ۔ تاکہ آدی ناخوش کو اربی کو نظائد از کرتے ہوئے مقصد اطلی کاخت اپنے مشرکو جاری رکھ سکے ۔

و مؤور روسی، سال برا برم کی ہے برسٹ آخر فایا کر توسیسین تبار سے اوپر پڑس ان پر میرفرد و راتها ن ما) میرکرد دانشر برک ناکیدگی ہے برسٹ از فرایا کر توسیسین تبار سے اوپر پڑس ان پر میرفرد لوگ دو ہیں جوایک دوسرے کوئٹی کی تصدیت کری اور ایک دوسرے کو کری گئے ہے در موال ناشر طالب میں الدھ سما اس طور و ایس بیرو از اسدامی ایش نشو اور انو اور میرکرد - آہے نے فرایا : اور اللہ بدانسرین واضعہ اسد پر حدید دو اسدو وا (سدامی) بین منو اور انو اور میرکرد - آہے نے فرایا : اور اللہ بدانسرین واضعہ اسد پر حدید بین الڈرنے میراور مؤو و درگر رائع کوئیا ہے - ایک محال کئے ہیں ایک الائی واضعہ اسد پر حدید بین الائم کی اللہ بین ایس کی بیا تعدید ایش رسول آ اور اصحاب رسول میشر ایڈا ول پر میرکرتے تھے سیجیدت ہے کو میرامل کی میں اور کا میں اس وزیا ہیں گئی ہے۔ کے بیرکوئی اور انسان کی دار پر تاکم نہیں رو مکا -

## روحاني تزقى

اسلام کااصل نشانہ روحانی ترقی ہے۔ انسان کی روحانیت جاگے ،انسان کے اندرجھیسی ہوئی رّبانیت بیدار ہو،یہ اسلام کااصل مقصود ہے ۔ قرآن میں اس کو تطبیرا ورتز کیر (القوبہ ۱۰۲) کما گیا ہے ۔ اصل یہ ہے کہ ہرانسان پدائش سے فطرت صبح لے کریبدا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم انسان

ا بنی ابتدانی تخصیت کے اعتبار سے پاک صاف ہی ہوتا ہے ۔ مگر دنیا میں زندگی گرارتے ہوئے اس پر فارجی غیار حیاحات ہیں - اس خارجی غیارے یاک کرنا اور اپنے آپ کو دوبارہ اپنی فطری حالت پر لے جانا، یہی تبلہ اور تزکیہ ہے۔

تطبيراورتزكيركا يرعمل آدمي كوخود كرنا پژتاہے۔ ايك جھوٹما بچرا پنے آپ ہى طام راور ياك ہوتا ہے۔مگراس کی برمالت کمی ذاتی کوئٹش کی بنا پر نہیں ہوتی ، بلافطت کی تخلیق کی بنایر ہوتی ہے۔ برا اونے کے بعد جب آدمی اپنے آپ کو روحانی اغذارے طاہراوریاک صاف بنا آپ تو یہ اس كاليناعمل ہوتا ہے۔ بينعوري طور يرخود اپنے ارادہ اور اپني كوئٹ ش سے اپنے آپ كوروعاني ترقي کے درجرتک بیسنیانا ہے۔ یہی خود حاصل کر دہ روعانی ترقی وہ اصل چزہے جواسلام میں مطلوب ے- ای کوقر آن میں قلب ملیم کماگیاہے (الشعراء A)

حديث مين بي كررسول الشرطلي الشرعليدوملم في دعا فراست بوك كما: الله عبر اجعل في قلبى خوراً دالارى ،كاب الدعوات عيى اس المدّرمير سدل مين نور دال دس - اسى طرح أب في ايك شخص کے بارہ میں دعاکرتے ہوئے فر مایا: اللہ اغفر ذنب وطهر قلب د (منداحد) یعی اے اللہ اس کے گنا ہ کو بخش دے ، اور اس کے قلب کو یاک کر دے ۔ ای طرح موطا الامام ماک بیں حضرت لقمان کا ایک قول اس طرح نقل کیا گیاہے کر السّٰر دل کو حکمت کے نور سے اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح وه مُرده زين كوبارش سے زنده كرتا ب ( ١٥ الله يُحيى المقلوب بنوران تحكمة كما يُحيى الله الارضَ الميسة بوابل السماء (صغ ،،،)

یبی روحانی ترقی ہے ،اور روحانی ترقی ہی اسلام کا اصل مقصود ہے ۔ جو آدی روحانی ترقی ہے محروم ہو وہ یقینی طور پر اسلام سے بھی محروم ہوگا۔ 62 پیغیرا سیار صلی النّر طیر و تم کو النّر قبالیٰ نے جس اخل ڈی کٹیلم دی تھی اور جس کو کب نے اپنی زندگی میں بعدری طرح اپنالیا ، اس کا تذکرہ قرآن میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے ۔ اور میسٹنگ تم ایک اعلیٰ اخلاق بر برو دو دنشک اصلیٰ خسلات عظیم، استمام

اس کا مطلب یہ کی پخبر اسلام زعرف افلاق برستے بکر دوا فل اُنطاق کا نموز تھے انطاق اگر مادہ تم کے اخلاق کا نام ہے توافل اُنطاق کا نام ہے جب کہ اُدی دوسے دوں کے رویہ سے بند ہور ملل کرے ۔ اس کا طویز یہ نر ہو کر برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی اُرے والوں کے ساتھ بھرائی۔ جگر دہ ہرایک کے ساتھ بھلائی کرے ، خواہ دومرے اس کے ساتھ برائی بی کیوں دکررہے ہوں ۔

بیغبر اسلام می الدُّطیه و ملم اظاق سے اس اقامی ایر بینے اس طرح آب نے خود کورین کوگوں کوعلی طور پر بتا یا کہ و کس طرح اپنی زندگی کو میتی معنوں میں بااظاق نیا ہیں۔ اس قسم کا کردار کوچھی کے بارہ میں بیتا ہے کرتا ہے کہ وہ ایک بااصول انسان ہے ۔ ایسے آدی کی شخصیت طالت کا بسید اوار نہیں ہوتی مگر خود اپنے اعلیٰ اصولوں کی بیدا وار ہوتی ہے۔ ایسا اظاق کسی آدی کے بارہ میں اس بات کا تبوت ہوتا ہے کہ وہ مجا انسان ہے ، و د فطرت کے راستر پرفائم ہے۔

مدیث بین کرفت ہے حسن افواق کی تعیم دی گئی ہے۔ ایک مدیث میں آپ نے فریا کہ مل اس یے بیجیاً کیا ہوں کرا ہے افواق کی کمیل کرول رفیفت کرفقہ میں مداجہ الاختلاق) ای فرایا آپ نے فریل کر سب سے زیاد و کا ل ایمان اس کا ہے جس کا افواق سب سے زیادہ ایما ہو (اکسان الحق فسیدی ایسانا احسان شیامی فارا کسیزی ایک تو ایمالی قیامت کے دن میزان میں سب سے افضل جمید ایجا افواق ہوگار (ن افضل شیامی فارا کسیزی المنسون العصان)

. مومن خدائی بندیوں یں بینے والا انسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں وہ ایک بلندگرداری انسان بنار ہتا ہے۔ اس کی بلندنگردی کسی حال میں ختم نہیں ہوتی کوئی بھی صورت عال اس کی بلندگرداری کمونتیز کرنے والی تابت نہیں ہوتی ۔

## اجھاگمان کرنا

هینیه بین ایک بار ایک معاطر میں با بی بدگهائی کا واقعه پیش آیا ، اس موقع پرقر آن میں پر حکم اترا کرجب تم لوگوں نے اس بات کو سنا قوسلمان مرود ن اور مسلمان خورتوں نے ایک دوسم سے کی باہت نیگ گمان کیوں نہیں کیا، اور کیون زبکا کر ہوگھلا ہوا بہنان ہے (النور ۱۲)

اس معلوم بواکراسلام جا بتاہے کرمیارہ کے اندرتوش کمانی کی نصا ہو۔ لوگ کمی کے خلاف کوئی ست میں تو دھرف پرکہ اس کو بیان دکریں بلکہ دل میں بھی اس پرلیتین دکریں۔ وہ اپنے ذہن کو بمیشر اچھے خیالات سے اماد کریں۔

قرآن کی ایک اور آبت بین فر پارکم لوگ بست سے گما نوں سے بچو، کیونکریسن گمان گاہ ہوتے ہیں (الحجوات ۱۲) سمارچ میں اختلاف اور توزیق کی برائیاں ہمیشر کسی بدگان سے شروع ہوتی ہیں۔ گرمگان کوخروع ہی بین منم کردیا جائے تو ہامی تعلقات بگرنسے کی فویت ہی نرآئے۔ اور مبارچ کے اندر فوشگھار انسانی ماجول مسلسل باتی رسے۔ گمان سے بچڑاگئوا خبڑواس کے آغاز ہی بین کیل دینا ہے۔

مدرت بین آیا ہے کر دسول النوطی النوطی وسلم نے فرایا : (دیا کسم، و لفظنی هسان الفظنی اکسدنس العد دیست دمیم ملم مکتاب ابرواصلة والآداب بینی تم لوگ بدگرانی سے بیرو کیوں کر بدگسیان مسب سے زیاد وجھوٹی مات ہے۔

اس طرح کی بہت می مدینی ہیں جن سے معلوم ہوناہے کراس بارہ ہیں اسلام کا کم اور اس کانقاضا کیا ہے۔ وہ یہ ہے کو لگ ایک دوسرے کے بارہ ہیں اپنے دل کوصاف رکھیں۔ اگر کسی کے بارہ ہیں کوئی فلط بات ہی جائے تو محف سفنے کی بنیا دیر ہرگزاس کو نہ ماہیں۔ یا قواس کوٹوش گمائی ہر مجمول کرتے ہوئے اپنے ذہن سے لکال دیں۔ اور اگر کسی وجہے اس کے بارہ میں کوئی رائے وت ام کر نامزوری ہوتو معالم کی بوری کنیش کریں۔ محمل کمیتی کے بغیر نرکوئی رائے بنائیں اور زامسس کی بنیا دیر کوئی اقدام کریں۔

اسلام کامطلوب انسان وہ ہے جو دومروں کے یارہ میں اچھی رائے رکھے ۔ جس کامسینہ دومروں کے بارہ میں نوش کا یوں سے بھر انہوا ہو ۔

## تواضع

سلام کی ایک تعلیم تواضح ہے۔ قرآن میں مورہ اتھان میں فربایا کہ فول سے بے رشی ذکرہ اور زمین میں اکو گرمز چلو۔ ہے شک الشرکسی اگرشے والے اور فوکر نے والے کو پیند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میازروی اختیار کرواور اپنی آواز کو پست رکھو۔ ہے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے د لقمان ۱۵۔ ۱۹)

ان کامن کامن آکرنے میں نہیں ہے بکر بھٹے ہیں ہے۔ انسان کو فو زیب نہیں دیتا بکر تو اف کی روش اے زیب دیتی ہے۔ انسان کاکسال پر ہے۔ انسان کاکسال پر ہے کہ اس کا کسال پر کا انداز غیر تعدید گی کا طامت ہے۔ اسلام آدگ کی ہے کہ کہ اس کہ بنایا ہے جہ اسلام آدگ کی ہوائے میں بنایا ہے۔ اس لیے ایک شخص جب پر سے معنی میں ملم بنا ہے تو وہ پر سے منی میں مواقعہ میں بنایا ہے۔ اس لیے ایک شخص جب بدار اس کے ساتھ وہ طائد اسلام کی ہے۔ میں مواقعہ میں آیا ہے کہ رسول الشرح السائر میں ہے اور اس کے ساتھ وہ طائد اس کا میں میں ایک ہوئے کہ میں کہ اس کے میں مواقعہ کی موسلام کی میں کہ اس کے میں کہ اس کی میں کا میں کہ کہ کی دوش اختیار کرو میں میں کا کہ کوئی شخص کی کے اوپر دراز دی ترکرے کوئی شخص کی کے اوپر فوز خرکے در شن ابی اوراؤ کہ کا کہ اللام اس کیا انواضی کی کے اوپر فوز خرکے در شن ابی اوراؤ کہ کا کہ اللام اس کیا انواضی کی کے اوپر فوز خرکے در شن ابی اوراؤ کہ کا کہ اللام کیا کہ کیا کہ کی اوپر فوز خرکے در شن ابی اوراؤ کو کہنا ہوں ان کیا کہ کی کے اوپر فوز خرکے در شن ابی اوراؤ کہ کا کہ اللام کی اوپر فوز خرکے در شن ابی اوراؤ کہ کا کہ اللام کیا کہ کا کہ کی کے در شن ابی اوراؤ کہ کا کہ اللام کیا کہ کی کے اوپر فوز خرکے در شن ابی اوراؤ کہ کا کہ کا کہ کی کے در شن ابی اوراؤ کہ کا کہ کیا کہ کی کے در شن ابی اوراؤ کی کیا کہ کوئی شخص کے دور فوز کوئی کوئی کی کے در شن ابی اوراؤ کی کی در شن ابی دائر کی کوئی شخص کی در شن ابی اورائی کے در سے کہ کی در شن ابی اورائی کی کے در سے کہ کی کی در شن ابی کی کی در شن ابی کی کی در شن ابی کی در شن ابی کی در شن ابی کی کی در شن ابی کی در شن ابی کی در شن ابی کی در شن ابی کی در شن کی در شن ابی کی در شن کی در شن

سلام برتھور دیا ہے کہ بڑا مرف ایک خدا ہے ،اس کے مواج انسان ہیں وہ سب کے سب کمیاں طور پر اس کے بندے ہیں۔ برعقیدہ جرب مجھ طور پر دلوں میں بیٹیم یا کسب تو وہ اپنے آپ تواضع کی کفینیت پیدا کر دیا ہے۔ ندا کو اپنا بڑا بنائے والے انسان کے اندر جوصف سیم پیدا ہوتی ہے ، اس کا دوم رانام تواضع ہے ۔

تواضع ان نیت کازپورہے۔جس ساج کے افراد ہیں تواضع کی صفت ہو،اس سائ میں دوسری تہا نو بیاں اپنے آپ پدیا ہو جا میں گی۔قواضع والاادی اپنی فطرت پر ہوتا ہے اور فیرمتواضح ادتی اپنی فطرت سے ہٹ میا آپ، تواضع آدی کو حقیقت پندیناتی ہے۔جس آدی کے اندر تواضع نرجواس کے اندر حقیقت پندی بھی نہیں ہوگی، و وبظاہر انسان ہوگاگر حقیقیتر غیرانسان ۔

#### نرمی کاانداز

سلام کی تعلیات کو اپنانے کے بعد آدی کے اندرجو نرائ بتا ہے وہ نری اور وقع کا مزاج ہے۔اسلام میں وہ اس حقیقت کو دریافت کرتا ہے کو ندا بڑا ہے والشراکیم یا دریافت اس کوباتی ہے کہ بڑائ قوم و ف ندا کے لیے ہے ، میرے لیے بڑائ نہیں۔اس طرح اپنے آپ اس کے اندراکسار اور فروقن کا مزان بدیا ہوجا ہے۔

تا ہم نری کے سکو کردگا کا گراہنے کی لاڈ کی کشد طایہ ہے کہ آوی کے اندر بے بناہ حدثک بر داشت کا مزاج ہو۔ موجودہ دنیا ہیں باد بادر دوسروں کی طوت سے نانوش گواری کا پُڑیہ ہوتا ہے۔ اس لیے نری کے سکوک پروہی تخفی آنا کم رہ مکن ہے جو دوعل کی فشیبات سے اپنے آپ دیجا سکے۔ اس لیے قرآن میں نعد اپرست السان کی برصفت بیان کی گئے ہے کہ سے خصر کو بی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے (والے خلہ بین افغیض والعا فین عن المانسی) آنا ہوں ہو

آگراپ لوگوں سے معالم کرتے ہوئے اگرفسے کام لیں تو آپ لوگوں کی اُٹا کو جھا ہیں گے۔ اس طرح مسلا بڑھے گا۔ پہلے اگراپ کو کڑوے بول سے سابقہ بیش آیا متنا تو اب آپ لوگوں کے جھڑ کو ہینے کے بیسلوک لوگوں کے فئیر کو جھا کہ اس کے ، اس کے بچائے اگر آپ معالمات میں نوی والا طریقہ اختیار کریں تو آپ کا پیسلوک لوگوں کے فئیر کو جھا کے گا۔ اب معالم برخکس ہوگا۔ پہلے اگر کو کی شخص آپ کا مخالف باہوا تھا تو اب وہ مخالفت کو مجمول کر آپ کا قریبی دوست بن جائے گا۔ نرمی کام باب انسان می صفت ہے اور اگر 'ٹاکا میاب انسان کی صفت ۔

#### قناعت

انسان کی ایک اہم اخلاقی صفت وہ ہے جس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ بہتر سماج کی تعمیر کے لیے صروری ہے کرا فراد کے اندر قناعت کا مراج موجود ہو جس سماج کے افرادیں قناعت کا حزاج پایا جائے اس سماج میں ایک دوسرے کے درمیان مجست کی فضا ہوگا۔ مرحزاج زیایا جائے وہ بھینی طور پر باہمی مجست کی فضا ہوگا۔

بيغېرك المصلى الشرطيروملم نے فريايراس شف فلات پائى جس نے اسلام موقبول كي اورجى كويقدرهز ورت رزق دياگيا ، اور وہالشرك ديبيريق ابنى بوگيا د قىد المنج مئن اسكم

ورُزقَ كفاهاً وقَنْعَهُ اللَّهُ بِما آمّاهِ) مِعِمَ مَهِ بِسُرِحَ الوَوى ١٣٥/٠

موجوده دنیا بین کمی اندان کاسب سے بڑی نوش نصیبی پیہ ہے کروہ اپنے دب کاسٹ کربندہ بین کررہ سکے ، اور حقیق معنوں میں شاکر بندہ و بی بن سکتا ہے جس میں قاص کامواری پا یاجا ہے۔ جنائج حدیث (ابن ماجر، کتاب الزید) میں بر روایت ہے کر سول النرجل و کسے نے منسد بلا: ویشن قریقاً مشکد النسان (تم قانع بن جاؤ اور پھرتم سب سے زیادہ شکر کرنے والے بن جاؤگے)

قن وین کی روش اختیار کرنے ہے اوی کو قبلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور قناعت ذکرنے ہے حرص کامزاج بنتا ہے۔ اور جس آدی کے اندر حرص کامزاج آجائے وہ کبھی اور کسی حال بین طائن نہیں ہوسکتا ۔ وہ ہر حال میں کئی کامشے وہ کتار ہے گا۔

قناعت آدی کو ذہنی اطمینان دین ہے اور رص سے آدی کے اندر ذہنی پر اُندگی پیدا ہوتی ہے . قناعت مشکری بلدی کی واٹ کے جاتی ہے اور حص نکری پنی کی وات بقناعت آدتی کو دوک سے وں سے مجت کرنے والا بناق ہے اور ترص دومروں سے نفوت کرنے والا . تناعث رومانی ترقی کی اذریو ہے اور حرص رومان کیتی کا فرید -

قناعت کامزاج ادی کواس قابل بنائے کو دادنی باتوں سےاوپراٹھ کرا ٹائی حقیقتوں میں ہی ہے ۔ ووسادہ زندگی اور اونچی سوچ واللامان بن جائے - ايثار

قرآن شرب اہل ایمان کی جوصفات بہا فاگئی ہیں ان میں سے ایکسے صفت دوم سے کے مفاد کے لیے اپنے مفاد کو قربان کرنا ہے۔ بینی اپنی خودرت پر دوم سے کی خرورت کو مقدم مجھنا۔ خود خصت اطحاکر دوم سے کی مدوکرنا۔ ایمن واست پر دوم سے کی ذات کو ترجیح (preference) دینا۔ اس انسانی صفت کے لیے قرآنی لفظ ایش ہے۔

ہجرت کے بعد اچانک بہت سے لوگ کرسے مدینہ آگئے۔ یہ لوگ بظاہر مدینہ والوں کے اویر بوجه سقے کیوں کر جهاجرین اس وقت بالکل خالی استے۔ اور مقامی بائٹ ندوں (انصار) کے یاس مکان ، زین ، باغ وغره سخفه بگرایل مدینه نے انتہائی خوش دیل کے سباحۃ ان نووار دین کا استقبال کیا جو بظاہران کی معیشت پر بوجھ بن کر آئے ستے۔اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فہایا: اور جولوگ پہلے سے مدینہ میں قرار کیڑے ہوئے ہیں اور ایمان استوار کیے ہوئے ہیں ؛ جو ان کے پاس بحرت کر کے آتا ہے اس سے وہ محبت کرتے ہیں اور وہ ابینے دلوں میں اس سے نگی نہیں پاتے جو نها جرین کو دیاجا تا ہے۔ اور وہ ان کو اپنے او پر مقدم رکھتے ہیں ( ایٹار کامعا مار کرتے ہیں) اگرچان کے اوپر فافر ہو۔ اور جو اپنے جی کے لائے سے بچالیا گیا تو وہی لوگ فلاح یا نے والے میں دائم ہی یرایتارایک اعلیٰ انسانی صفت ہے ۔ یرایک ایسا معاملہ ہے جو مرروز ہم اُد بی کے ساتھ پیش اُ تا ے - برصیح وشام یرمو نع سامنے آتا ہے جبکہ ایک آدمی محموس کرناہے کہ ایت ایپ کو بیچھے کرکے دوم ب كواكر برسص كاراسة ديناجا بي ود تكليف الماكر دوم بوكواً رام بهنجا باجاب -اي اخراجات میں کی کرمے دوس ہے کی مدر کرنا چاہیں۔ اپنے وقت کا ایک حصر لکا لی کراس کود وسرے کی خدمت میں لگانا چاہیں۔ اپنی ذات کو حدث کر کے روسرے کو او پر اٹھانا چاہیے۔ خود بیب ہوکر دوم ہے کو بولنے کا موقع دینا جاہے۔ مڑک پر اپن گاڑی کنارے کرکے دوم ہے کو گئیائش دیت چا ہیے کہ وہ اپنی مزل کی طرف جاسکے ۔

اسی داتی قربانی (self-sacrifice) کام اینارہے برایک اٹل انسانی صفت ہے ۔ قرآن کے مطابق ، و ہی لوگ طارح پسنے والے ہیں جن کے اندریر انسانی صفت پائی جاتی ہو۔

# مېر بانئ كاسلوك

قرآن میں خدای صفت الدحدی اور الدرحدیم بتائی گئی ہے۔ بی بہت اپوہ ہواں نہایت رح والا - ای طرح پنج اسلام ملی الشرطی و ملم کو رحد حد المصافری والبند ۱۰۰ پکاگیا ہے ۔ بی آپ ہماری ویا کے لیے رحست ناکر بھیجے گئے ہیں - آپ کی سب سے زیادہ کا پال صفت آپ کا کسناتی رحست کا مال ہونا ہے -

قرآن میں انسان کویہ فدائی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایک دومرے کومبر کی نیعیوت کریں اورا لیک دومرے کو ہمدردی کی نصیوت کریں (و قدوات وا بالصیو و قدوت وابلہ رحصہ نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرانسان و دومرے انسان کے ماہ شفقت اور ہمدردی اور ہم برائی کا ملوک کرے ، متی کا گر دومروں کی طوف سے زیادتی کا تجربہ ہوئب بھی اس کوبر واشت کرتے ہوئے اپنا ہمدرد از موید ہتور بوری افراق باقی رکھے۔ القوابی نے و تعاصدوا بالمدرحصة کی تشریح کرتے ہوئے کھا ہے کراس کا مطلب یہ ہے کوئش تعا

اس سلسل میں ترت سے روایتیں عدیث کی کا بوں میں اُئی ہیں میٹوا صول الدوسل میں میٹوا مول الدوسل و ملم نے فرایل : الدوسعون میں مصروب میں میں موسکوں کے الدوسل میں موسکوں میں اوالوں پر تھا ہم و میں الوال پر تھا ای طور آئیاں والا تم اسے اوپر دھم کرے گا۔ ایک اور حدیث کے الدفاظ ہیں : (انعما سیسحہ واللہ میں حداد الدوسعاء - میٹوا الڈرا سینے بندوں میں ان پر دھم کرسے گا جو دوسروں پر رحم کرستے ہیں اقبیر دی کہا ہمائی اسلام کی یقیلم اتن زیاد و پھیل کو و بوری و نیا سے معلم لوٹیج میں شامل ہوگئی۔ ہرزیان میں اس ک

گونځ سٰانی دینے گل۔ ہندکستان کے ایکے مسلم شاعر نے کہا : کرو مجربانی تم اہل زمیں یہ سے خدا مجربان ہو گاعرش بریں پر

اس معالمی ایمیت اسلام میں آئی ڈیادہ ہے گراس کو انہتائی ڈائی مسئلہ کی تیٹیت دے دی گئی ہے۔ چنانچہ معدیث ہیں ہے کرمول النقوعی الشرط پو حکم نے فرایا : ولا پرچیدہ الله من الاجیدیدہ الناس بینی الشواک الناس پرمہرائی نہیں کرے کا چود ومرسے لوگوں پر ہم این کرے مجھے المبتاری مکتاب التوجید) ورمہرائی نہیں کرے کا چود ومرسے لوگوں پر ہم این کرے مجھے المبتاری مکتاب التوجید)

### عدل وانصات

انسانیت کا ایک نہایت اہم تقاضایہ ہے کر آدی لوگوں سے معالم کرتے ہوئے ہدل وانصات سے کام ہے۔ وہ کمی مال میں بھی خلم اور ہے انصافی کا طریقہ اختیار زکرے برنیائیجہ اسلام میں شدت سے سابقہ ماد لاز رویہ اختیار کرنے کا محکوریا گیا ہے ۔

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ بے شک الٹرنگم دیتا ہے عدل کا اور امسان کا دالنی ٥٠) دوسری مبگر ذیا کہ کو کرم ہے رہ نے مجھے قسط کا حکم دیا ہے دالا فراف ٢٩) قسط اور مدل کی ادی طاب تراز و ہے۔ جس طرح تراز دکی چیز کو ٹیسک شبک باٹ کے مطابق قول دیتا ہے۔ ای طرح آدی کا قبل قرال ہے ہونا چاہیے۔ آدی کو چاہیے کرجہ اس کے سامنے کوئی معالمہ بیش آسکے تو وہ یوری طرح منصفا زروشش اختیار کرے جب وہ بولے تو اس کا بول حقیدت کے تراز وہیں تا ہوا ہو۔

قرآن میں بار بارحکم دیا گیاہے کہ اجماعی معاملات کو بمبیٹر عدل واقعات کے مطابق مطے کرویشلاً فربایا کرجب لوگوں کے درمیان فیصلہ کروٹو انھاف کے ساتھ فیصلہ کرو والنساء ۸۸)ای واح فربایا کو مطالب

یس جب بولوتو انصاف کی بات بولود الانعام ۱۵۳ ای طرح فر مایا کرنزا می معاطات پیش آئیس توفریقتین محمد در این با ایک مایت صلیم ایم ایران می به سی میشوند برای می به میدوند.

کے درمیان مدل کے ساتھ ملح کراؤ اوران کے ساتھ ہمیشرانصاف کرو (الحجات ۹) کری کری کے مرحک میں اور اساس مارچی میں میں ان اور الحجات ۹)

یہ ایک عمومی عکم ہے۔ خاندان اور ساج میں ہمیشہ انتفافات بیش اُسے ہیں۔ ایسے مواتع پر تمام متعلقین کا فرض ہے کہ وہ معالم کو انصاف کے مطابق طے کریں کی فریق کی طرف بھیکے بیغ امرو اقفر کے مطابق معالم کا فیصلر کر اُمیں ۔

پھرٹر باکدات ایمان والو بتم انڈے لیے قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو - اور کمی گروہ کی دشخی تا کو اس پرزا ابجارے کرتم انصاف زکرو ، تم بہرطال انصاف کی ایمیت ات یہی روش تقوی سے زیادہ قریب ہے (المائدہ ) اس سے معلوم ہواکہ مدل وانصاف کی ایمیت ات زیادہ کو زیر معالمہ آدی دوشن ہوت بھی انصاف کو دیچوڑا جائے ، تب بھی وہی بات بھی جا مدل وانصاف کے مطابق ہو - زین واکسان کا نظام سرایا عدل پر قائم ہے یہاں انسان کے لیے جج و ہی روشن درست ہے جو عدل وانصاف پریش ہویٹے فاد لاز روش کے لیے اس دنیا میں کو نگر گئیس۔

### قصدواعتدال

رسول النهم النوط و ملم نے فرایا : مااحس القصد فی الفق مااحس القصد فی فائد مل احسان القصد فی الفق ما احسان القصد فی الفق ما احسان القصد فراند العبادة (کیا ہی الجی ہے میا زروی وولت مندی میں ،کیا ہی الجی ہے میا زروی عبادت میں ) ایک اور روایت کے مطابق کی نے فرایا : القصد القصد فقید فعول (میاز روی ، میاز روی ) تم منزل پرین بخط والح کے )

عاد کے )

قرآن میں بے سفرا قاصد آزائق میں بین بے شقت سفر دیول الٹرملی الٹریل وکل کے میارہ میں الڈیل کے دیارہ میں الڈیل کے میارہ میں ایک صحابی کمیت میں : کاخت صداح کٹ افضاد از منتبطبیٹ کہ قصد از اگریک کم کٹ اس معتدل ہوتا تھا ) اسان العرب میں قصد کا تقریح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ دربیانی عمل میں میں دافراط ہواور زنفر پیط (سان العرب ۲۵۴۲)

موس کاطریقر قصد کاطریقر ہے ، انفرادی معالمات میں بھی اور انجا می معاملات میں بھی۔ وہ میشر معتدل انداز اخت بیار کرتا ہے ، نواہ وہ ایک طرح کاصورت مال میں ہویا دومری طرح کی صورت مال میں ۔

مو جورہ دنیا امتخان کی دنیا ہے۔ اس بیے بہاں کی فردیا قوم کی مالت بھی کیمیاں نہیں رہ سکتی بیماں انسان کے لیے بھی اچھے مالات ہوتے ہیں اور بھی برے حالات اس کو بھی ٹیسکون اس میں مہنا ہوتا ہے اور بھی اشتغال انگیز احول میں ۔ وہ لوگوں کے درمیان بھی طافقور ہوتا ہے اور مجھی کہ: ور اس کی زندگی بھی ابنوں کے درمیان گزرتی ہے اور بھی فیروں کے درمیان ۔ اس کو بھی دوستوں کے ساتھ ساتھ بیٹی آتا ہے اور بھی قشوں کے ساتھ۔

مگر ایان اس کوایک نفا ہوا انسان با دیا ہے۔ وہ ہر حال میں اعتدال پر فائم رہا ہے۔ وہ ہیں۔ اپنے آپ کو الڈی تق میں بائدھے رہا ہے۔ ابل ایاك ابل اعتدال ہوتے ہیں۔ حالت کا اتار پڑھا وُ ان کے سکون کو بر ہم نہیں کرتا۔ ان کے نووا ہے مقرر اصول ان کی زندگی کار تم مقین کرتے ہمیں ترکر بیرونی اشخاص کے چیڑے ہوئے سائل۔

# نفع تجثى

قرآن (الرحد ۱۷) میں مثاباً کیا ہے کہ اس ویاکو اس کے بنا نے والے نے اس فوح بنایا ہے کہ بہاں جاؤ اور مغجراؤ کو حذا سے جوننی بختی کی توت دے دواسا صداید خدہ السندس فیمکٹ ہے (الارحد)

اس دنیا کی ہر چیزا کی اصول پر بنائی گئی ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز صوب اس و قت بک قائم رہتی ہے جب تک وہ دومروں کے بیے نفع بخش بی ہوئی ہو۔ جب کوئی چیز اپنی نفع بخش کھودے تو اس کے بعدوہ زندگی کا توٹا بھی کھود تی ہے۔ اس کے بعد فطرت کا نظام اس کو غیر مطلوب قرار دے کراسے یا ہر بھیک دیا ہے۔

ای نظام فطرت کو خدانے انسان کے لیے جی پیندگیا ہے (آل بغران ۱۳۸۳) خدا کا مطلوب انسان وو ہے جو اس دنیا میں ایک نفع بخش وجو د ہی کررہے ۔ چو چینی معنوں میں دیے والا ہی مبائے ۔ جس سے دو مرول کو وہ چیز ٹل رہی ہوجو انہیں اپنی زندگی اور بھا کے لیے دد کارہے ۔ ایسا ہی انسان یرسی رکھتا سے کراس کو انسان کہا جائے ۔ ایسا ہی انسان اس کا متنی ہے کراس کے لیے خدا لگا اس دنیا ہیں کا میابی اور ترتی کا فیصل کیا جائے ۔

حدیث میں ہے کر سول المرشمل المرشول الرشیل وسلم نے فرایا کوئی میں سے جو تخفی اپنے مجال کو فائدہ پہنچا سکے تو وہ فقر در اس کو فائدہ پہنچا گے (مَسن استخطاع منسکہ رن بنسفے ایف و فلسید مغیل مجمع سر بشرہ النودی الجزارال منز مرز مدا

نفو بخن نے کے لیے اس کی فر درت نہیں کرا کی بہت زیادہ اسباب و وسائل کا الک ہو بہ آدی اپنے امکان کے دائرہ میں دوسرے کے لیے نفع بخن بن سکتاہے۔ مثلاً کس سے جی میں فیر فاج کا ایک کل بھی اس کو نفع بہنچا کہ ہے۔ اس اور کس کو ایک اچھا مشورہ دینا ، کس کا بوجھ اٹھارینا، کس سے کا میں اپنی مددشاں کر دینا ، کس بیشتا ہوئے کو رامۃ دکھارینا ، بقدر وسعت کسی کی الی مدد کن ، داستری رکھا والی کو دور کرنا ، دو بڑہ سب نفع بخنی میں شال میں بیش کہ اگر کوئی شخص کی بی تھی کہ در بہنچا نے کا بوزیشن میں ز ہو تو وہ اپنے نبیان کے حق بین بیٹ کہ داکرے دیمجی اس کی اور سے نفعے پہنچا نے کا ایک کام ہوگا ۔ قرآن (الاحزاب) میں اہل ایمان کوچ ہونے والے مود اور پچ ہونے والی حودتیں (والصادیّن والعساد ذات) کم گھیا ہے۔ یہ کسی موریک کی عورت کی نہایت اطل انسانی صفت ہے کرجب وہ ہوئے تو ہمینئر کچ ہوئے ۔ وہ اپنی زبان سے کبمی بچ کے طلاف کوئی بات زکا ہے ۔ یہی راسستبزازگروگر کسی انسان کے نتایاں شان ہے ۔

اس مسلم میں بہت می مدینیں اکی بین جو یکی اہمیت کو بتاتی بین مشال کے دوایت کے مطابق ، اس مشال کے دوایت کے مطابق ، اس مطابق ، استخدال الدین مطابق ، اس مطابق ، استخدال الدین والدین مطابق ، استخدال الدین میں مطابق کے مطابق کا مطابق

بولنا کوی کو بران کی طرف مے جاتا ہے۔ بولنا کوی کو بران کی طرف مے جاتا ہے۔

اس حدیث میں سیج ہوئے کا تم بھی دیاگیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی حکمت بھی ہتا دی گی ہے جب آدی ہج ہوئے کا اہم کرتا ہے تو اس کے اندر سپائی والتحضیت ہیدا ہوتی ہے۔ اس کے مزاج اور اس کی سوچ پر سپائی کا دنگ خالب آجا ہے۔ اس کے اندرائیا میں رحص پرورش پاق ہے جو نصیاتی تیجیب دلگی کی خرابیوں سے پاک ہو۔ اس طرح بچے بولنے کی صفت اس کو ہرا متبارے ایک سحاان ان بنا دیتی ہے۔

ایک مچااسان بنادی ہے ۔ اس کے برنکس میں آدی کا مال پر ہوکرو د ہولے توجیوٹ بولے ،اکسس کی اندرونی تخصیت گندی ہونی رہتی ہے۔ اس کے اندریاک صاف دوح کی پر درش نہسیں ہوتی۔ وہ رائیول میں ا

پت ہوتا حلاجا باہے۔

#### حق رسانی

ہجرت سے بعد رسول النرصل النرطير وسلم نے حضرت سمان أور حضرت ابوالدرداء على درميان موافاة قائم فرمائي تقى حضرت سمان اور حضرت ابوالدرداری جب سانذ ہوا تو حضرت ملان نے درکھاکہ ابوالدرداء دن کوروزہ رکھتے ہیں اور رات کو کمڑت سے نمازیں بڑھتے ہیں۔ دوکسسری انسانی فرمداریوں کی ادائی کے لیے ان کے پاس نیادہ وقت باتی نہیں رہتا۔

حشون کمان نے حشون ابوالدردا کو اس سمنع کیا۔ انھوں نے کہاکہ خدا کے حقق تی کے مایڈ انسانوں کے متوق ہی تجدارے اوپر ہیں۔ تم کو چا ہیے کتم ہم متی واداکو و داخصا ہی تا وی حق حدیثی درمول الٹر حل الٹر چاو حم کو اس واقع کا علم ہوائوا کہ سے ذرایا کر سان نے مشک کہا دھسد فئا سدان ، وکوسری روایت ہیں ہے کہ آپ نے ذرایا کر سمان فیتر ہیں۔ سان کوظم میں حصہ طاہے (فئ الباری افٹری تھی البخاری س/۲۰۱۹

حق داروال کو ان کا حق پسپنیا نے کا بیرمعالم اسلام میں اتناسکین ہے کر حدیث میں اَیا ہے کہ اگر تم نے ذیبا میں حق دار کو اس کا حق زویا تو قیامت کے دن تھیں ان کا حق اداکر نا ہو کا۔ اُنشر فیڈنٹی المعقوق الحاصل مالیا بعدیم انتصاد نہ دجم مسلم کا تاہدوالعدا، بیٹی موجود دامشان کی دنیا ہیں جو ادی حقوق کی اداکی میں ناکا مر رہے گا وہ آئے والے فیصل کے دن شدیدتر انداز میں اس کا پھگان اداکر نے برجمور ہوگا۔

منو آن ادائلی میں مالم کی ایک چیزے مقان نہیں ہے بلا تا می چیزوں سے منطق ہے۔ مشالگر کا تقویر ہے کہ آپ اپنے نہیں بھوں کے تئیں ابن ڈیر دار یوں کو پورا کریں۔ پر وی کا تق یر ہے کہ آپ ان کے لیے کی قم کا کوئی مسلم زیر میں کدیں۔ راستر کا تق یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا فصل زکریں جسسے دوسرے راستہ چلنے والوں کو تکلیت پہنچے۔ ماج کا تق یہ ہے کہ آپ تھا اوٹوں کے۔ ساتھ غرفوا ہی کا معاملہ کریں۔ قوم کا تق یہ ہے کہ آپ اس کی صلاح و فلاح کو اپنی ذمردارے تھیں اور مجھی اسے مالا فرر بوں۔

حقوق کی ادالگی ایک مکمل نظایہ ہے اور اس کا تعلق زندگی کے نام معاملات سے ہے۔

### غصنهين

سسران میں مومن کا تو بید یر کی گئے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کر جب ان کو خصراً تا ہے تو وہ معا وزیر دیتے ہیں، (واڈ اسامنا خصنبوا ھے بیغند دون) اکثری ۲۰ اس کا مطاب بیب کرموس کو جب دومر شخص سے الیاسلوک ملا ہے ہواسے خصر دلادے تو وہ فصر کا جواب خصر سے نہیں دیتا بلکہ وہ فصر کا جواب معانی سے دیتا ہے۔ وہ ریٹمل کے مجاسط درگر کا طویقرا ختیار کرکے پہلے ہی موطویس اس کو تیم کر دیتا ہے ۔ وہ فریق تان سے الجھنے کے بجاسے خود

اینی ذات میں شغول ہوجا تاہے۔

یک شخص پیغیر اسلام می النه طله و ملم کے پاس آیا۔اس نے کا کرانے ندا کے رسول استجھ کوئی ایسی بات بتا لیے میں کو بین این زندگی بنالوں - اوروہ بات مختم ہوتا کہ میں اسے معبول ناماؤں - آپ نے جواب دیا : لا تغضیب مینی غضر زکر اعظا العام للک اسفر ۱۹۲۸)

خصر کیمی خلایں نہیں آیا خصر ممیتراس وقت آتا ہے جب کر کوئی شخص کہ سے خصر دلانے والی بات کرے ۔ جب کوئی شخص آپ کے ساتہ براسلوک کر ہے ۔ جب کسی سے آپ کو ایسی لکلیف پہنچ جو آپ کی ای کوجوز کانے والی ہو ۔ خصر ایک جو ابن عمل ہے ۔ وہ ہمیتراس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کسی سے آپ کو کوئی ناپندیدہ قبر پر پٹنی کا ہو ۔

ا نے موقع پر ایک طریقہ رونل کا ہونا ہے ، بینی جو کچھ دوسر شخص نے کیا ہے وہ بی ٹود کھارگا۔ مگر پر اسلام کی تعلیم نیس اسلام کی تعلیم میسے کہ دوسر آخص کیا ہے خصور کا نے شب بھی آپ خصر نہ ہوں ۔ دوسر نشر نے مذالے کی روز تر تر میں کہ اس کی مشتقدا میں نے سے کالان

شخص اشقال اگری کرے تب می آپ اپنے کوشتعل ہونے سے بجالیں۔ مومن کو میٹین ہوتا ہے کو لوگوں کی تکلیوں پراگروہ میرکر کے تو خدا کے مہاں اس س کونیا دہاہم

ا بڑے گا۔ یرفصہ ، اس کے سینہ میں ایک ایسا اسماہ مکون میداکر دنیا ہے جو کمی بھی مخالفانہ بات سے برزمنز ہو۔ وہ میں اپنے ایمانی حراج کے توت فصر کومعانی میں بدل دیتا ہے۔ وہ اشتقال ایجنزی کو امراض کے خانہ میں ڈال دیتا ہے۔ وہ اُناکو بحرا کانے والی بات سے برعکس طور پر تواضح اور اُسانیت

کی غذا لے لیتا ہے۔

#### امانت اورعهد

قرآن میں اہل می کا ایک بہجان بربان گئی ہے کو وہ اپنی ان توں کا اور اپنے جد کا بورانیال کرنے والے ہوئے ہیں (والسدنین حد اجدانا تھے وہ جدا حدیث ہوانا شیرا بورخانی نے اس کی مختر اور ہو تعدی ہوان ان فاظ برلی ہے : بینی وہ امانت اور قول و قرار کی حفاظ میں رصفح سرمہمی خیافت اور بدجدی نہیں کرتے ، والٹر کے معالم میں اور نہدوں کے معالم میں رصفح سرمہمی ہم المسان کے بیسی جو کچھ ہے وہ سب کا سب امانت ہے ، وہ یا تو خدا کی دی ہوئی امانت ہیں جواس نے نظیمی مورث میں کررکھے ہمیں اور مجھ جمدا اور قرار میں بندھا ہوا ہے ہجے جمیع اور کھ جمدا ہے کے اور بیان کہ ہوئی امانت اس مورک الم بیسی ہمیں ہو اور اور اس میں جو الفاظ اور شدیع ہو ہو اس کے اور بیسی ہمیں کو اس میں ہو اس کے اور بیسی ہو اس کو اس میں کا اس کو اور اور ان ہم تھے کے جمدول کو اسے بورا کرنا ہے ۔ اگر وہ الیان ہیں کرنا ہو وہ انسانیت سے معیار پر جورانہیں اتر ہا۔ وہ الشرک زدیک اپنے آپ کو کھیسے م

ادی کامیم اوراس کا تلب و دراغ ندائی امانت ہے - اس پر لازم ہے کروہ اپنے اس پر پر لازم ہے کروہ اپنے اس پر پورٹ و چود کوموت اس میں میں اس کا باقد اور پاؤں انسان ہو کہ کے اندر استعمال کرے توخدائے اس کا قربی بخر تو ای کی بات سوپیے گروہ برخوا ہی کی بات سوپیے گروہ برخوا ہی کہ برخوا ہی کہ برخوا ہی دو کھی ہوئی ہیں بیٹر نو بچھ ۔ اس طور کا بات امان داروں کو اداکرے ۔ وود دوسرے کی پیڑ کو بچھ ۔ اس کا وی اداکر ہے وود دوسرے کی پیڑ کو بچھ ۔ آئی اس کے بات برخوا ہو دو کھی ہوئی ہیں ہی بیٹر نہ بچھ ۔ اس کا داروں کو اداکرے ۔ وود دوسرے کی پیڑ کو بچھ ۔ آئی اس کے مطابق مالی میں اس مطابق مالی مورٹ کو بیٹر نہ بچھ ۔ مطابق مالی مورٹ کو بیٹر نہ بچھ ۔ مطابق مالی مورٹ کو برخوری طور پر فدا کے جد میں بند جائیں۔ اس میں جو خدا ہی ہو کہ بیٹر نہ بیٹر کی مالہ دال اس کے بوٹ تجد تیں ، اور کچے دو ہیں جو کری خانہ دال یا مستحق میں میں میں مورٹ کی مالہ دال میں بیٹر مورٹ کی مالہ دال میں ہو خدا ہی میں بیٹر مورٹ کی مالہ دال میں بیٹر مورٹ کی مالہ دال میں بیٹر مورٹ کی مالہ دال میں بیٹر مورٹ کی ہوئی ہیں بیٹر مورٹ کی مالہ دال میں بیٹر مورٹ کی مالہ دال میں بیٹر میں کیا تھا میں بیٹر میٹر کی مالہ دال میں بیٹر مورٹ کی کورٹ کی مورٹ کی کورٹ ک

# پاکی اورصفانیٔ

پاک اورصاف مخوارہے کو اسلام میں ہمت بدندگایگیاہے۔ قرآن میں ہے کہ : اناملتْ یعب النوابین و بیعب المتطهدین (النرمجوب رکھ آپ توبر کرنے والوں کو اورالنرمجوب رکھ آپ پاک رہنے والوں کو) البقرہ ۲۲۴

آدی جب غطی کرنے کے بعد شرندہ ہوئا ہے اور دوبارہ مجان کی طوٹ پلٹ آنہ ہے تواسس عمل کو تورکہ جانا ہے۔ تورکی پر عمل آدی کے اندرون کو پاک کردیا ہے۔ اسی طرح پانی یا ہم کٹاکندگی کو پاک کرنے کا وزیوہے۔ توریحے فریعہ آدی اپنی دور کو پاک کرتا ہے اور پان کے ذریعہ اپنے جم کو۔ اور دونوں بی پیڑوں کی اسلام بی مہت نیادہ تاکیدی گئی ہے۔

حدیث بین سے کر انظیہ و یضعت الاجعدان رجی سم باتب اطبار ، اینی پاکیزگا کہ معاایان ہے۔ ای طور رمول الٹر علی الٹر طبور صلے فر پاکر ، ان اللّٰه نظیمت بعدب انتظاف قد الاز دی باتب الاب مینی انٹر نظیمت ہے اور نظاف کو پیدکرتا ہے۔ ابن باجر ، کمّا ب الطہارة بین ایک منتقل باب ہے جس کا عموان ہے : جانب خواب انتظامی ور ایاک کے قواب کا باب )

انسان ایک ایس محلوق ہے جس کو خصوص طور پر حساسیت کی صنت عطا ہوئی ہے۔ اسس یلے فطی طور پر انسان صفائی محتول کی لیندکر تاہے۔ اسلام چوں کو دین فطرت ہے ، اس سیاس اس میں اسس بات کی میت زیادہ ایمیت دی گئی ہے کر انسان ہمیشر صاف تھوار ہے۔ اس کا جم ، اس کا لبس اس کا گھر اس کی برچز میں مقرابین دکھائی دے۔

صفانی متوانی کی ای اجمیت کی نیا پر اصحاب دمول میں روزار خس کی عام رواح تعلیہ موالا انگ ماک رکات ب اطباری میں حضرت عبدالڈین کائرنگے صاحبزاد و کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بپ (عبدالڈین علی ہم روشوں پہلے طسل کرتے ہتے۔ اس طوح وہ روزار نیا نچ بار نہاتے سٹے بیٹینز محمرات حتمان میں عفان سے بارہ میں روایت ہے کہ وہ ہرون ایک بارنہاتے سٹے دی کان صفرات

يبوم مسرة )مسندامد

جم اور روح کی صفائی اسلام کے تقاصوں میں سے ایک لازی تقاصا ہے -حتی

# حق کی اد اُنگی

المجاری میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرایا کو میں تین شخص کے ظاهت قیاست میں دعی بخوں گا۔ ان میں سے ایک و پختص ہے جس نے ایک آدی کو اپنے بھاس م دور رکھا اور اس سے پورا کام لیام مگراس نے اس کی م دوری نہیں دی (رجب لا اسستانجس ا جسیوا نیاست دنی منسد ولے یکھ طبد اکبری درشکا والسائع ۱۹۰۰ء

ابن ما بوخ حفزت عبدالدُّرِين عُرِضت روايت کيا ہے کہ رمول الدُّصِ الدُّصِ الدُّصِ الدُّصِ الدُّصِ الدُّصِ الدُّ فرايا : اعطاق الرجيدُ ( اجرَهُ قبل ان يبحثُ حدوثُ ( م دورکو اس کی م دوری وو، اس سے پہلے اس کا پسينهُ مُثلَّک ہو) مُشرکاۃ المصابِح ۴۰۰/۰۰

موجودہ دنیایں بارباراییا ہوتا ہے کرائیک آدی دوسرے آدمی سے کام لیا ہے۔ ایسے ہر معالمہ میں اسلام کا کلم یہ ہے کہ پوری اجرت دو، اور کام ختم ہونے کے بعد فوراً اے اداکرو۔ کام کروانے کے بعدم دورے یہ کہنا کہ انگلاد من اگر اجرت کے لیانا انتہائی فجرانسانی فعل ہے۔ اورا پیے پہست فعل سے اسلام میں نہایت خدت کے سابع منٹم کیا گیا ہے۔

کام کروائے والے کا فزورت آگریسے کاس کا کام جوجائے تو کام کرنے والے کافزورت یہ ہے کاس کی محنت کامعا وضراسے بروقت مل بیائے ۔ یوائے دوفر آنقاضا ہے۔ اور کام کرنے والے نے جب کام انجام وسے دیا تو اب دومرسے تھی پر لازم ہوگیا کہ وہ اس کام مقرد معاوند اوائے نے یس کسی قیم کی کوئی قابل تھایت بات ذکرے۔

جمال سلے شدہ دروری کاموبارز ہو وہاں ہی اسلام کا تقاضا ہے کرکی درگری صورت میں اس کابد لوراکی جائے۔ اگر مادی بدلکامو قتے نر ہوتو اس کا کسٹر پر اداکیا جائے۔ کیلے ول سے اس کی کارگزاری کا احراف کیا جائے۔ اچھے الفاظ کے سابھ لوگوں کے ساسنے اس کاؤکر کیا جائے۔ اسس کے حق میں الٹر تقالے سے نیک و مائی جائے۔

محنت کا فوراً معاوضہ اداکرنے سے سماج میں بابی اعتباد بڑھنا ہے ، اور اگراسس سے برعکس عمل کیا جائے تو پوراساج ہے احتمادی اور برگمائی کا شکار ہوکررہ جائے گا۔ تىسىرىپندى

رسول الٹر شمل الٹر علاوط کی مدنی زندگی کا کیک واقعہ ہے۔ ایک دن آپ مدیز کام مورش بیٹے ہوئے تنے ، کچھ اور صحابہ می وال موجود تنے ، اس دوران ایک اوران آیا۔ وہ موسک اند بیٹناب کرنے گا۔ وگ اس کومار نے کہلے دوڑے ۔ رسول الٹر شمل الٹر غیر وظم نے لوگوں کوئن کردیا۔ آپ نے فرایاک اس کو چھڑ دو۔ بچر جب وہیٹا ہے کرچکا تو آپ نے فرایاک الک ڈول پائل الا اُوروباں پائی مہاکراے صاف کرو۔

آخریں اس کی وجر بڑائے ہوئے آپ نے فرایا ؛ فانسدا بھٹ نمیسروین ولیہ بھنسٹوا مُدُمَدَ بِن مِینَ تم آمانی پداکرنے والے بناکر بیمجھے گئے ہو اُمُ شکل پیداکرنے والے بناکرتین بیمجھ کے در گخوالدی باخر میں جو اپنی کا (۲۸۰۷)

اس سے امدام کا ایکستشل اصول معنوم ہوئیہ۔ وویکہ ابنا کی زندگی ہیں جب کسی کی طونت سے کو ٹی نا نوش گوا واقد پیش اُنے تو اہل ایان کی ساری توجہ پیدا سنٹ د مسئل کو حل کے نوگستا چا ہے زامسٹل پیداکرنے والے کو مزاد ہے ہے رہ ابسے موقع کہا ابن ایان سے اندرا اصلاح کا جذبہ اجزاء چا ہے زکر اشتام ہے کے مجاب ایس صورت مال ہیں وہ طویع اخیار کرنا چا ہیے جمشکل کھٹا نے والاہو زکر سکر کو اور زیاد دیر طوا دینے والا مشیک وسے ہیں ہیں گئی گف جائے تو فوائٹ افغان ہے کہ

اس کو فرر آنجیا با بائے زکر اس کو اور زیادہ بھڑکا نے ک*و کوشن*ٹن کی جائے۔ ہم زز اعلی معالم میں ایک تیسیر کی صورت ہوتی ہے اور دوسہ دی تعییر کی صورت ، ایک صورت اختیار کرنے میں میٹی آمد ، مسئل دیا ہے ، اور دومری صورت اختیار کرنے میں بیٹی آمدہ مسئل اور زیادہ شدت کے سابقر امراکہ ہے ۔ بہلی صورت تیسیر کی ہے ، اور دومری صورت تعییر کی اسلام میشیر تیم کی کمورت کو ہیند کرتا ہے ۔ تعییر کی صورت کی بھی مال میں اسلام میں بہند میدہ آئیں۔

یہ سلام کا ایک ستقل اصول ہے ۔ اس کا تعلق ذاتی زید گی سے بھی ہے اور اجما گئی زیدگی سے بھی ۔ اس کو گھر کے اندر کے معاملات میں بھی انتیار کرنا ہے اور گھر کے باہر کے معاملات میں بھی وہ ایک محمل اصول ہے اور ایک محمل نظام حیات ۔ ان مشرك كاعكم

قرآن میں ہے کو نیز ریمانی مشت ناپاک ہے واو اُسحہ خدند بیداندہ والدہ بھر اور اُسک کو ترا کا اُسک کے اُس طرح قرآن میں ہے کو مشرک اباک ہم ور ( استعالمنسر کون نجس ) اس اُنظی اُشراک کی بنا پر کیے والوں نے سمجہ میاکر جس طرح خزریا میں اُرجم باباک ہے ، ای طرح مشرک سمی یا عقبار جم نا ایک ہے ۔ بیان ہے۔ مشرک کا برتن ، کھا تا کیٹرا اوراس کی اُم چھوا ہوئی چیزوں کو ناپاک سمجہ میا گیا۔ میں کا کہا گیا کہ وال سمان اگر مشرک سے مصافحہ کرے قرانس کے بعد وہ ایستہ کا میتہ کو وصوئے اور ومنوک کے اپنے کو پاک کرے والا اُسعٹ من الحدسن میں صافحہ ناپوشا، تغیر اُن کنر مالور الش اُن صفح ہوم ہوں

یرسی نہیں۔ اگرچہ نمورہ دونوں آپؤں ہیں نظام کیساں اعظ ہے، گردونوں کا مطلب کیساں
نہیں۔ "خزیز کئیس ہے "کا مطلب ہیسے کو نیز پر کاجم بنس ہے۔ اس کے رعکس ، منزک
بنس ہے، "کا مطلب ہیسے کو مشرک کا فقیقہ کنس ہے ۔ جبان تک مشرک کے بدان کی نیاست کا تعلق ہے، جبود کی رائے ہیں ہے کہ مشرک کا فقیقہ کنس ہے۔ جبان تک مشرک کے بدان کی نیاست کے کھائے کو جائز مشم لیا گیا گیا ہے والما بناسسة بدیدہ فالجسم و دعلی است میس بنیس اب اس بالب دن والمدان اون الله تعالی اصل طعام اھل الکتاب، تغییران کیٹر، اگوز راثانی ، مسفو ، میں مرابط الجزری کھیستے ہیں :

اما فقيفه مثلان دانمالشركون نجس) فللسدواد الشُرتسالي كا قول كرشركين نبس مين اس سنه بعد النهاسسة المعنوبية الذي حكم بيفاالشارع وليس المداوه ان فاات المشرك بجنسسة كنجاسسة بيان كما يسبح بدس المستالية بين كرشرك كا الضنوبير دائعة المالمذاب البرداللول ، وجود نابك بيدس طرح ننزريكا وجود نابك بيدس طرح ننزريكا وجود نابك سنة مسئولا)

حقیقت یہ ہے کاس تیم کے تمام مسائل مسائوں میں دعوتی ذہن نتم ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری توں کو مدعوس مبنا انفیان قابل النقات بنا تا ہے۔ گرجب دوسری تو ہی مدعوش میمی بائیں تو وہ قابل ابتنابہ بن کر رہ جائیں گی ۔

# مجرا کےساتھ بھی

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول يروى ابودا وُدعن الى هسويسرُةُ ان الوسول الشّرصلى الشرعليه وسلم كياس ايك أدى لا بأكب صسلى الله عليه ومسساء اتى بسرجيل قدانسوب جس نے شراب بی تھی <sup>۔</sup> آپ نے فرمایا کہ اس کو مارو فقال: ا ضريعة - قال الوهسرسرة فمناالضارّ ابوہر پروسکتے ہیں کہ ہم یں سے کسی نے آیے { تھ بسده والضارب بنعسله والضارب شوب سے ار نا شروع کیا ،کس نے اپنے جوتے سے اور فسلما انصوف قال بعض القوم: اخسزاك الله فقال الرسول صلى للهعليد کسی نے اپنے کیوسے سے حب ارجیکے تولوگوں میں ہے کی شخص نے کہا کہ خداتھے رسوا کرے - رسول وسلم لاتقولوا صكذأولا تعينواعلس التُرْصِل التُرطيه وللم في فرايا - إيها مت كبو - اوراس الشيطان۔ کےاورشیطان کی مدد پذکرو (الوداؤد)

اسلام تن ہم گراکویشزادی جاتی ہے وہ نوٹ کے جذبہ کے تحت نہیں دی باتی بلکھرند مدود الڈی اوائسیسکی کے لئے دی باتی ہے ۔ سزادینے والے کے اندراگر چوم کے مقابلہ میں اپنی بوال کی کا احاسس پیدا ہوجائے تو بیری اس کے لئے ایک چرم ہوگا کری کومنزا دینے کا انتیار حرث اسس شخص کوسے جو تفوت کے جذبات ہے بلند ہوگراے منزادے۔

مجرم پر مدہاری کرنے کے بعد الے برا بھائیان ندا کا سز اپر انسانی سز اکا نافس فر ہے میں کا ش کی کوئین ہیں۔ سول اللہ بھلہ و طب کے ذکر وہ ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ رہ جا ری کرتے ہوئے میں آپ کوغر مرکے ساتھ ہے ہیں۔ ہیں دوری تھی۔ آپ نے یہ بنیس پیا کا کہ واٹوں کے برا میسل کہتے ہے جوم کے اندر دوٹل بھیا ہو اور وہ ندامت اور اصلاح کی طرف دفیت کرنے کی کا سے مرکثی اور بغا دستی طرف ماک جوہائے۔

اس میده بر تا به که ده کود کون وگس پین کوندا کاطرف میریاجازت ناسر حاص پر بیسیک در ده خدا کے بندوں کے ادبر دار دخر بن کرکھڑے ہوں اوران کے اوپر خدا کی مقرر کی ہوئی سزائیں مانفذکریں۔ بیدوہ وگ بین میں کمانسانوں سے میست آفاز مادہ مجروع ہوئی کی گئے بھی باقی رہے ۔ وہ جرم کے از نگاب کے باوجو دایک شخص سے نفرت مرکز سسکیں۔ وہ فیمیر نوا ایک کی حد مک ہر انسان سے دل جہی رکھتے والے ہوں۔

## دوطريق

ایک ویها تی آدی مدید آیا۔ وہ مبعربوی میں واض مواجهاں رمول اندسوں الد طویر کے اسے ا اصحاب کے مہامیر موجود کتے ۔ وہ مسید کے افروکو کم پیشاب کرنے لگا۔ گوگوں سے اس کو تنبیہ کرنا چیا ایک کیسیٹ منے فراویا۔ آپ نے کہاکہ ویہائی کوچھوڑو واود ایک ڈول پائی الکروہاں بہا وو۔ چناپنے گوگوٹ ایسا ہی کیا۔ دمجازی مسلم ، نسانی ، ترفدی ، ابود افود ، مؤمل )

ویها تی پر اس واقز کا بهت از براً را این قبیله میں واپس به کراس نے لوگوں سے پوداتھ بریان کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے برکزت کا کرام اوت خارش پیٹرائبرا دیا۔ فرضالی تم ، بحد نے جو پرغضہ نہیں کیا۔ انھوں نے مجھے نہیں جو کا واللہ سا خصوبی مصعد واللہ سانجہ ہوئے ہے۔ کے لوگ یہ بات مس کر بہت نمائر ہوئے ۔ حق کرسالاً تبیلہ دین اسسلام میں واضل ہوگیا۔

اب موجوده داید کا واقعه بیند به چل کا دن تقار مندوانو با اون کی ایک پارش مولیکمیتی بوشی شهر کی ایک مرکست گزار به کار ساست بین ایک میدا گئی . ایک فوجوان نیے بوش میں آگر میدلی اطرف پیکاری مادی معبد کی ایک وادار بر والے زائد کے پیشنے بڑیگے۔ معبد کی وادار بر والی کارنگ دیکھرکر داب سے مسابل ایک وخصر آگیا۔ وہ مندو انو جا اوال سے لائے۔ مارپیٹ کی بنر بورے شہر میں میگل کی آگ کی طرح میسیل گئی ۔ برطرت ضاو موسک اعظاء مسابل ایسے والار برنگ کو برداشت میس کیا بھتا ، کو ندرا تشکر کردیا گیا ۔

دو واقد میں یہ فرق کیوں ہے ۔ اس کا دچرہے کر دسول النہ طعا النہ عالے خوالی ذین پرستے ۔ اور موجود و ذہا نہ کے سلمان قومی دین پر میں ۔ بولاگ خوالی دین پرطیس ، ان کو فرشقوں کی مدد حاصل ہوتی ہے ، ان کے بیے دولوں کے بند درواز ایسے کھوٹے جائے ہیں ۔ اس کے برطیس صالمہ ان لوگوں کا جے جوقئی دین برطیس ۔ ایسے لوگوں کا ساتھ موٹ ان کا افعش ہوتا ہے ۔ ان کا کل صندا ورنسمائیت کی آگ میروانیا ت ہے۔ وہ دوسسروں کو افوائٹ کنے ذریعتے ہیں ، اس بلیے دوسسروں کی طرف سے بھی انفین افوائٹ اور انتخام کما تھز دراجا تا ہے ۔ دعوه كليحر

اسلای کچر حقیقة وعوه کچر بے میگر موجوده زماند کے ممانوں خاسلام کوئی کچر کے مجنی بنادیا ہے۔ یہ بالدیا ہے۔ یہ بناؤیل ہے۔ یہ بالدیا ہے۔ یہ بالدیا ہے۔ یہ بالدیا ہے کہ بالدیا ہے کہ بالدیا ہے کہ بالدیا ہے۔ الدیا ہے کہ مسان اقوام عالم کے اوپر رحمست ک بارش برسانیں میگر وہ اقوام عالم کے اوپر آگ کی بارش برسانے والے ہے۔ یہ ہے ہی اس اس می کا می خواہ میں باری بالدیا ہے۔ یہ وہ فادا کے تصویر کے مراس معالی ہے۔ وہ فادا کے تصویر کے مراس معالی ہے۔ وہ فادا کے تصویر کے مراس معالی ہے۔ وہ فادا کے تصویر کے مراس معالی ہے۔

یہ دنیا کیا ہے۔ دنیا ہنی انسانوں کی انتخاب گاہ ہے۔ قیامت سے پہلے محرط بین مسلقی انسانوں کا انتخاب کیا جارہ ہے ، قیامت سے بعد محرط بین ہنتی انسانوں کو جنست کی اید کا آرانگا ہوں میں بسایا جلے گا۔ پر حیتیت قرآن میں آخری حدیک واضح ہے ، بشرط سیر آ وی جنمید گل سے سساتھ قرآن پر مؤدر کرے ۔

قرآن بنا آب کوزین و آمان اس لیے بنائے گئے بین کار اولوالاب اس کودیکورایک نیز خداوندی کا ادراک محکییں (آل عمال ۱۱۰۰) انسان کواس لیے تخلیق کیاگیا ہے تاکر اسخان مالات بین فرال کر پر دیکھا مائے کہ ان میں سے کون ہے جوجنت کا فیس فضاؤں ہیں بسائے جانے کے لائق ہے ( الملک ۲) الڈرمے چینجراس لیے جیسے گئے تاکر وہ انسانوں کو ہدایت کا وہ داسستہ بتاکیں جوانمیں جنت میں سے جانے والا ہے (ابرائیم ۱)

رین و آسمان کا کانات اس بید میسیان گئی بی را آسان اس کو دیگر زندای بیناه کبریانی کو محسوس کرے، وہ فدا سے طلعت وطال کے احساس کا نب اسٹے دنیا ہی رنگ اور دیجشیو اور راحت اور سنویت کا بیلاب اس بیے بہایا گیا ہے کہ آوی اس کے اندر زندا کا منابقول کو دیکھی، وہ ہمرتن خدا کی رحقوق کا طلب گارین بائے بحق کے دا گا اس بیکم طرح سے گئے ہم تا کمان کا الاترات کو سے آوی صاحب موضت ہوئے کا توجت وجہ کچر بقائے ہے وہ دو کا کا بچر ہوتا ہے دا کی اس کے کرکے دا کے دائی گئے۔ ایس شال ہوجائے ۔ اس مزاح کے تحت بچر کچر بقائے ہے وہ دو کو کچر ہوتا ہے زکر کی فدا کے خصوص بندوں ایس شال ہوجائے ۔ اس مزاح کے تحت بچر کچر بقائے ہے وہ دو کو کچر ہوتا ہے زکر کی گئے۔

ان نوگوں کا طریعہ ہے جو میدھے رائسنہ سے مبتک جاتے ہیں ۔ ایسے مواقع برک انسان کے لیے شیح اور کھا اللہ تھ موٹ ایک ہے۔ وہ پرکر وہ ساسے معالم کو الک کا کنات کے اوپر ڈال دے۔ وہ میدیت کومبر کا معالم بنا نے زکریے مبری کا۔ وہ ''۔۔ و

اس کو وقتی ّا اُڑ کے خارز میں کوالے رز کرمتنقل تا ٹر کے خارز میں ۔

جن لوگوں کے اندرپر ہائی تنحیریت ہو بہم بیائی کے دامترکوپا کے ہوئے ہوں۔ ان پر جب ایس کو ہی اُرُفت اُ فائے ہو ان لک زبان سے لگل پڑتا ہے کہم الڈ کے لیے ہیں اور ہم اسک طرف لوٹے والے ہیں۔ فدایاء تو ہاری حصیرت ہیں ہم کوا جردے ۔ تو اس کے بعد ہارے لیے ٹیرکی صورت میں اور اُروک و رائدا لنڈ و رائدا النب و راجعمون - اللہ جسے اُجسرت ف

مصيبتنا وإخلف لناخبيرا منها)

جو بند تخصی یا قوی مصیبت پئیس آئے کے بعد کہ چ ہے ۔ اس کو فور آ ایک نیاسسنمالال جا ہے گا جیٹا گئے نے بعد وہ دوبارہ اظہارا ہوگا۔ ناامیدی کے تجربرے دوچار ہونے کے بعد وہ جلد بی امید کانب تنتقرائے لیے بائے گا۔

ایسے لوگ مامئی کو کور دوبارہ اینے ستقبل کو پایلتے ہیں ، وہ مووی میں بھی یافت کا سرمایہ حاصل کریلتے ہیں۔ جہاں بنظام کمانی تنم ہوتی ہوتی نظرا کئی ہو وہاں بھی وہ ایک نیا پیراگر ات معلوم کریلتے ہیں جس سے ذریعہ وہ اپنی زیدگی کی کہانی کو از مرفوشروں کو کمیس ۔

### محنت كى كمانئ

قرآن میں ہے کرائد تعالیٰ نے پیغبروں سے فرمایا کم آوگ پاک اور طبیب چیزوں سے تھے اوّ دالمومنوں ۵ ما) پاکنے و روزی سے پاکیز و روزی ہیدا ہوتی ہے ۔ اسس لیے اسلام میں پاکیز و روزی ہیر بہت زیادہ زور دراکیا ہے ۔

البخاری کی ایک روایت بے کر رمول النّر طی النّر علی وسلم نے فریلا : صاافان احد فلط اللّه قطّهٔ خسیراً بسن آن یا نُکلُ مِن عمل بید بد در شاہ العاج ۴۰۸ میری کمی آدی کا سب سے زیادہ بهتر روزی بر ہے کو دوایتے بائنز کی محزت کا کھانا کھائے۔

ہمتر روزی یہ ہے کہ وہ اپنے باغذ کی محت کا کھانا کھا ہے۔ منداحمد کی ایک روایت میں ہے کر سول النّر صلی النّر طیر وسلم سے بع جھالیًا کرسب سے زیادہ

پاکیزه کمانی کون می ہے۔ آسپ نے فرایا کروہ تو آدمی نے اپنے ہائقے سے مخت کرکے کے بایا ہو اقیسل پارسول الله ای الکسپ اطلب قال : عمل السرجل میسلودہ شکاۃ المعابری مراہمہ

مونت نکائی ای دراص لک ایئے۔ اس کے بغیر جوماصل کیا جائے وہ لوٹ ہے مونت کرنے والا اپنی محنت سے جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ اس کاجائز تق ہوتا ہے۔ اس کے طاوہ فلط تعمیروں سے جو کچھے حاصل کمیا جائے وہ دراصل دوسروں کا حصر تھاجم اگوا کیکٹھن نے کمی تق کے بغیر اجائز طور پر اپنے کے حاصل کرنیا۔

یکورد مدیث میں " بائد کا لفظ طامی طور پرایا ہے۔ اس میں جم اور داخ دونوں آئم کی مخت شامل ہے۔ مہا چی کسر گرموں میں دونوں تم کی محت کا مؤورت ہوئی ہے ، اور دونوں المسسری کی مخت جائز مخرت ہے۔ آدی خواہ جمان محت ہے عاصل کرسے باورا فی محت ہے ، دونوں ہی کیساں طور پر اس مدیث کی مصداق ہوں گے۔ البتراس کو واقع محت ہونا چاہیے۔

۔ مخنت کی کہائی ہے فرد کے اندر پاکیزہ شخصیت بنتی ہے اور ساج کے اندر پاکیزہ ماحول-اس طرح محنت کی کمی کے سے انفرادی زیدگی اور انتہا می زندگی دونوں ہی درست ہوتی بیان مانی ہیں -

ا مان على الوگ مون المرام من المرام المان المرام ا

كرناحيا بي و ہاں مجرمانه ماحول -

#### مالى تعاون

زندگی کا دوڑ میں اکڑ الیا ہوئا ہے کو ف آگے جلاجا آب اور کو ف پیچے روجا آہے کس کے پاس خزورت سے زیادہ مال آبا آب اور کس کو خزورت سے کم لما ہے ۔ ایسے عالمات میں اسلام کی تط پر ہے کہ کوگ ایک دوسرے کا مالی تعاون کریں۔ انسانی تعاشے کے تحت لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں۔

اس کسلسل میں قرآک میں بہت کہ آئیں۔ مثلًا فرایا: دلیندنی ذو سَعدةِ سن سَعرَد. یعنی وصعت والے کو چاہیے کو وہ اپنی وصعت کے مطابق فریکر سے (الطاق کا ای طرح فرایا : وف اسوالهہ حق للسائل والمسحدوج (الذاریت ہا بینی محن اور مقی وہ لوگ ہیں بین کے الوں میں سائل اور مؤوم کا تھر ہو۔

اس سے معلوم ہواکہ اند کا پہندیدہ انسان وہ ہے جس کو مالی فرائی ملے تواپنے ال میں سے وہ
دوسروں کے لیے تُرپی کرے۔ اس کی کما ٹی میں موسد انہیں کا حصر نہ جو مورورت کے تفت
سوال کرتے ہیں۔ بگر اپنے مال میں وہ ان کا حصر ہی سچھ جو کمی وج سے تو وم ہوگئے ہیں۔ جو بالنتے ہیں
ہیں یا مانتی کی صلاحت ہیں رکتے۔ وہ خو دا پنے لوگوں کو جانے اور ان کے بہال ہمنچ کمران کی مدرکرے۔
میں یا مانتی کی صلاحت ہیں رکتے ۔ وہ خو دا پنے لوگوں کو جانے اور ان کے بہال ہمنچ کمران کی مدرکہے۔
میں با مانتی کی کستا ہوں شرک کم الدر طور معمل ہو جن چند لوگوں کے بارہ میں جنت کی نوش غمری دوں ہے،
مثال کے طور پر مرسول الفرطی الدر طور وسلم ہے جن چند لوگوں کے بارہ میں جنت کی نوش غمری دری ہے،
ان میں سے ایک وہ انسان ہے جس کو الذرنے مال ویا چراس نے اپنے مال کو دوکسرول کی مدومی خرچ کیا

ا پٹکک فی کو دومروں کی فرورت پر ترین کرنا اٹلاتر بن انسانی صفت ہے ، اور ک لام میں اُتری مدنگ اس کی تاکید کی گئے ہے جس آدی کو بڑی امال کا کون حصہ ملائے وہ اس کے بیار مدا کا ایک عظیم موتا ہے - فعدا اگر خور ری اسب مہما بڑر سے توکوئی جی تحق مال کمانے پر قادر نہیں ہوسات۔ اس بیلے جب بھی کمی کو مال ہے تو اس پر لازم ہوجا ہے کو فعدا کی شکر گزادی کے طور پروہ اس کا ایک حصر ڈکا کے اور اس کو فعدا کے بندوں ہوتر تحرکے ہے۔

#### انسانیت عامه

سلام کے مطابق، بیری ان نیت ندا اوا کیکئیے ہے بیبی کی ایک روایت ہے کو پیغیاسلا) معلی انٹیظ پر وسلم نے فرایا کو آنام انسان خدا کی عبال کی اندیس - اور الشرک نز دیک سب سے نیادہ پیندیدہ انسان و و ہے جواس خدائی عیال کے ساتھ مہترین سوکر کے در انتخابی عیالی اللہ واحدیث انسان سند اللہ (حسنه به معیالہ ) اس بات کو موالا العالمات میں حالی نے ایک شومیس اس طرح کہا ہے :

ی پہلا میں تفاکآ پ ہدی کا سکر ہے ساری مخلوق کیز خداکا سنن النہائی میں زیدین ارتم ہے روایت ہے کر سول الشرعلی الشرطی وسلم جب رات کے آخری پہر میں المحقیۃ تو تبویدک نازے فارخ ہوکر ذکر اور دما میں مشغول ہو جائے۔ اس دوران آپ کار بان سے یہ الناظ کھنے کراے الشر میں گواہی دینا ہوں کرسارے بندھے آپس میں بھائی جائی ہیں۔ رانشھے بن اُشھید ان العدید کلھے الحدیدی

۔ تنجیری ناز کاحکم کم بین اترانقا-اس طرح آپ کا پیرمول کی دور ہی بین خروع ہوگیا تھا- مدیث کی کن بوں سے معلوم ہوتا ہے کرتیجہ کے بعد آپ مختلعہ دھائیں پیر شیعے تھے تاہم مذکور د دھاجسی انہوت اپن ای کنجارت دی گئے ہے ، وو خاص طور پر کی دورسے تعلق زلوجی ہے۔

جیسا کرمطوم ہے ، کمر کے متر گین اس زیار میں آپ کو اور آپ کے سامتیوں کو متنت ایڈ ایس دے رہے بچے اس کے باوجود رات کی تنہا ٹیوں میں آپ ان کو برادراز احساسات کے ساتھ ماد فرائے تچے ۔

سے معدم ہوا کہ اسسام جو معیادی انسان دکھنا چاہتا ہے وہ انسان وہ ہے جس کا طالبہ ہوکہ لوگ اگر اس کے دشن بن جائیں ، متی کہ وہ اس کو مناسف کے در پیے ہو جائیں بتب بھی اس کے دل میں لوگوں کے لیے براد را داساسات ہی اسٹ ڈرہے ہوں۔ تئی کہ وہ اپنی تہنا ٹیوں بیں خداکو گواہ میٹاکہ اس کا طان کر دائجو۔ اس کا طان کر دائجو۔

اسلام آدی کے اندرشففت کا جذر ابحارتا ہے۔ جوآدی اسلام کو اختیار کرتاہے وہ میں ای کے سامۃ سارے انسانوں کے لیے شغیق اور م بران بن جاتا ہے -

### عالمي انوت

قرآن میں نبایگیا ہے کہ انٹرنے نام ان ان کو ایک ایک بی جوڑے سے پیدائیا ہے۔ یہ دراصل ایک جی ماں اور با پ کی نسل ہے جوسارے کر ہ ارمش پر پھیلی ہوئی ہے دالندا ، ا) اس سے معلوم ہواکٹا کہ آنسان، ظاہری انتظافات کے باوجود، با مقبار پردائش ایک ہیں۔ دوکسسرے فظ میں یرکرس سے مسمہ کیس میں خونی نبوائی (blood brothers) ہیں۔

یرانوت ایک عالی انوت ہے جنانج قرآن میں ایک طون کماگیا ہے کہ : (دندا (لمدور مندون اخدة۔ یعنی ابل ایمان سب ایمین میں بھائی ہیں (الجوات ۱۰) دومری طون پفرمسلوں کو بھی مسانوں کا بھوائی بتایا گیاہے - ابل ایمان آگر دینی اعتبارے ہمارے بھائی ہیں تو پفرمسلم جباتیاتی اعتبارے تام مسانوں کے یاے بعانی اور بھی کی مقینت رکتے ہیں۔

چنالیم قرآن میں جن پیغیروں کا ام کیاہے ، ان کی گراہ قوموں کا ذکر ان کے بھائی کی جنیت سے کی گیاہی ہے۔
کیا گیاہے منطق والی خصود (مصاحب صافحہ ارالا وارت من) وائی سدین (خا عصر مصیدارالا وارت من)
(و قال لیم (محدوم نوع (اعتراب من) و قال نوج معدد (اعتراب من) (وقال لیم اخوج لوط درس)
و فیرو - اس طراح کی آیات بی پیغیروں کی فاط و قوم کی کھیائی بیا بائیاہے۔

حدیث بیر برخت سے ایس تعلیات ہیں جن بیں تعقین کی گئے ہے کرتم وگ ایک دوسرے کے سابق بھائی اور ہیں بعیدا سلوک کرو۔ یہ بات کہمیں ماہم الفاظ ہیں ہے اور کہمیں موس اور سلم کے الفاظ ہیں تیام اس کا خطاب تو دی ہے۔ فرق حرف بر ہے کہ مام الفاؤں کے لیے اس کی جنڈیت گویا تھیوت کی ہے اور اہل ایمان کے لیے اس کی جنڈیت فرایشرا اور حم کی ۔

اسلام کے مطابق ، خدا کے تمام بندے آئیں یں بیمانی بھائی ہیں۔ پوری السانیہ سے ایک ویچ تر خاندان کی غینیت رکھتی ہے۔ ایک گھر کے اندر دو بھا ٹیوں ہیں ہو ہر ادراز تعلق ہوتا ہے، وی برا دراز تعلق و بیچ تر دارہ میں ہم انسانوں ہے مطلوب ہے۔ حدیث میں اگر کیس المسلم اخوانسدہ کا لفظ ہے تو وہ بھی کرو ہی معنی میں نہیں ہے بکدا اصولی معنی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کر ہے انسان بھیٹر بھائی مجانی کارے رہتے ہیں۔

#### ويبنع ترآدميت

صحح البخارى ميں دوريت كے ايك جُووكواب يہ ب : داب رحصة الناس و البها مين فين انسان و البها مين فين انسان و اربها مين فين انسان و روسان و البها مين فين انسان و اربها مين فين انسان و روسان و البها مين فين انسان و البها مين انسان و البها مين انسان و البها مين المن خص كل خوت سے اس كوفر ك فير المين كوفر ك فير المين انسان انسان

اسان ایسا می موتا ہے بیسے ایک درخت کو اسسام میں اتنی زیادہ ایست دی گئی کر قران میں فریلانھ اکو استان میں اتنی زیادہ ایست دی گئی کر قران میں فریلانھ ایک درخت و و درخت کی اند نفخ بخش میں کردنیا میں زندگی گزارتا ہے بھیسروہ ہرا ایر ایم ایس کی بالور اللہ تعلق میں بھیسروہ بڑا ہوتا ہے اور کوئی اسان کی بھیل کھا آ ہے تو یہ ودالگ نے والے کے بیا ایک معقر ہوتا ہے ایک بھیلیک معتقر ہوتا ہے اسلام کی فرج دوار کرتے ہوئے کہا کہ تعلق میں اسان کا بھیل کھا تھا ہے تو یہ ودالگ نے والے کے بیا ایک معتقر کھیل کے دوار کرتے ہوئے کہا دوئت ایک کی درخت ہوئے کہا ہے ایک درخت ہوئے کہا ہے ایک درخت ہوئے کہا ہوئے کہا ہے اسلام میں درخت کی ایک درخت ہوئے کہا ہے کہا ہے۔

اسلام کی آدمیت وسیع تر آدمیت ب رز کم محدود آدمیت -

جابرین عبدالٹرٹ کیسے حمابی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میز کے راکستہ میں ایک جسٹانہ گڑرا۔ رمول الٹرٹھلی الڈولیر وکمام اس کو دیکھوکھرٹے ہوگئے اور ہم ہمی آپ کے ساتھ کھوٹے ہوگئے کیجاری ہے کم کا کماے خدا کے دمول ، پر توایک میہودی کا جزازہ تنا ۔ آپ نے فریا کوجب تم جزازہ کو دیکھوٹوکھرٹے بچوچا کو اخدارائیستہ (بھیسنانڈ خفوسود)

ایک اور دوایت میں ہے کوئیل بن خیفٹ اورقیس بن سُعد وادکسید میں ہیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے سے ایک ہزاز ہ گزرا۔ اس کو دیگور دونو ان کوئے ہوگئے۔ ان سے کہا گیا کہ توالیک ڈی (فیم کم) کا جناز ہ تھا۔ دونوں نے جواب دیا کہ دینہ میں رسول انڈر ملی انڈر طور حمل کے سامنے سے ایک جناز ہ گزرانو آپ کوئے سے گئے گئے ہے۔ کہا گیا کہ توالیک بھودی کا جنازہ تھا ، آپ نے فرایا کرکسہ اور انسان نرتیاد (الیسسٹ منشسان فوالدی ہوری جو سہ سے ہوری کا جنازہ تھا ، آپ نے فرایا کرکسہ اور

اس ہے اسسام کا ایک نہایت اہم اصول مطوم ہوتا ہے۔ ودیر کو انسان ہم حال میں قابل اسراً ہے، تی کہ اگروہ فیر معلم ہویا دیش گروہ سے تعلق رکھتا ہو، تب بھی دوسرسے ہمبلوڈوں کو نظر انداز کرتے ہوسے اس کو بھٹیت انسان دیکھیا جائے گا، اور انسان ہونے کے احتیار سے ہم حال ہیں اس کو حزت اور احزام دیا جائے گا۔

انسان ندائی ایک نماز مخلوق ہے۔ قرآن کے نظل بین اس کو (حسین متقدیم (بہمت بین ماضت ) کے ماماۃ پیداکیا گیاہے۔ انسان اپنی نباوٹ کے اعبّار سے تخلیق کا شاہ کا رہے کو کی آنسان، اپنا ہویا بیر و ہم وال بین و و فعدا کی مخلوق ہے۔ اس سے انسٹالوٹ کے باوجود و د قابل احرام ہے۔ اجنبیت کے باوجود اپنی انسانی جنبیت میں وہ اس تابل ہے کہ اس کو وت د و کا بال احرام ہے۔ اجنبیت کے باوجود اپنی انسانی جنبیت میں وہ اس تابل ہے کہ اس کو وت د و کا بال

موس برجیزیں ضا کا جلوہ دکھتا ہے۔ ہر تعلق میں اس کو خالق کا کر تمر نظر آ ہے۔ یومن کی پر نسیات مجبور کر ق ہے کروہ ہر انسان کو عزت واحترام کی لگاہ ہے دیکھے۔ ہر انسان کے لیے اس کے دل میں قدر دانی کا جذبر موجود ہو۔

## آفاقی انسان

قرآن ایک عالی کتاب ہے۔ اس کی تہم تعلیات آ فاقیت پر بنی ہیں ، قرآن میں جس خدا کا تصور دیاگیا ہے وہ رب العالمین ہے (الفائح ا) قرآن کا پیغیر فدیر للعالمین ہے (الفوقان ا) قرآن کے ذریع جو دین کیجا گیاہے وہ ایک کائنا فی دین ہے (اُل کاران ۸۳)

قرآن کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے زکر کسی خصوص گروہ کے لیے - قرآن عالی قدرول کو زندہ کرناچا بتا ہے - ایک حدیث بیں ہے کہ پیغیراسلام صلی النرطیر و ملم نے قربایا :

مسال ، لسن شؤ منوا حتى ترحموا . (مول الشمل الرَّطِي ولم مَ فَو لَمَ الْمَ مَرِكُومُومُن السَّول الدَّوا للهُ ولما للهُ ولما النَّم المَّرَات ولما اللهُ الل

کرتم اپنے ساتھی پر تہر ہاتی کرو۔ بلدانس سے ترادر لوگوں اور تمام انسانوں کے ساتھ رحم کرنا ہے۔

حقیدت پر ہے کرجب ایک شخص خدائے رہ العالمین پر ایمان الما ہے تو مین اس کا ایمان ہی اس کے اندرآ فاق ذین پیدا کر دیتا ہے۔ وہ فطرت سے برطبا تا ہے جو مین اپنی نوعیت کے اعتبارے کائمنان ہے۔ وہ دریا ف کرتا ہے کروہ ویسع تران ای بدادری کا ایک جزا ہے کیوکر ساری انسانی برادری ایک ہی ندائی مخلوق اور اس کی جیال ہے۔

یراً فا تی ذہن اس کے اندراً فا تی مجست کی پرورش کرتا ہے۔ مارسے انسان اس کواپنے د کھا فادیے ملگے ہیں۔ اس کے مینر میں سارسے انسانوں کی مجست کا پیٹمرا بل پڑتا ہے۔ وہ مسب کو اپنا سجھنے گھا ہے اور اپنے آپ کومب کا -

اسلام کینیا دیر بخه والے انسان کا مراج اپنے آپ اس کو تام انسانوں کا ٹیز تو او بازیہا ہے۔ وہ تمام انسانوں سے مجت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تیم انسانوں کی نعدت کرنے کا جذبہ اس کے اندر اند ٹریڈ اسے۔ وہ ہم احتیارے ایک آفا تی انسان بن جا کا ہے۔

#### احرا)انسانیت

قرآن بين النرتفالي في يا علان فرما يكريم في أدم كي اولا وكوعزت دى اوريم في ان كو

خنگی اورتری میں سوار کیا۔ اور ان کو پاکیزہ چیز وں کا درق دیا اور ہم نے ان کو میت ی کافوات پر فیقت دی الاامراء ،) اس سے معلوم ہوار انسان بھی بیدائش کے اعبارے میں حرت وکیر کم گئی ہے۔ پینچی کم ہرانسان کو فواق طور پر ماصل ہے ، خواہ وہ ایک گروہ سے تعلق کرتا ہوا، دوسے گروہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ دوسے ہیں ہے جہ بارے چھو کے بروہ میں میں میں ہو ایک گروہ سے تعلق کرتا ہوا۔ پینی و خوشی ہم میں ہے جہ بار سے چھو کے بروہ کے دراسے اور ہمارے بڑے کی عرت دارے ۔ ای طرح حدیث میں ہے کہ دو اپنے فیزوی کی عرب نے نہا کہ جوشی اللہ بیا اور اکترت کے دون پر ایمان میں ہوا۔ رکھنا ہوا اس جا ہے کردہ اپنے فیزوی کی عرب کر سے نہ کو اللہ میں میں میں ہوا۔ اس کو جا ہے کردہ اپنے فیزوی کی عرب کر سے نہ کو سے اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوا۔

قرآن و مدیث میں کنڑست سے ایسے اسحام میں بن بن کہاگیا ہے کو بوتضی ندا کے دین پر ایکان لا سے اس پر لازم ہے کہ وہ ندا کے بندوں کا حسسہ ام کرسے ۔ اس کی وجر ہے کئی اُدی کی خدا پر تن کا اصل اسمتان جمال لاجار ہا ہے وہ بی لوگ ہیں ۔ خدا سے نعلیٰ کا اظہار اس دنسیا میں دومرسے انسا نوں سے تعلق کی تمکل بی ہم تا ہے ۔ حداسے مجست کرسے والا، چین ایسے اندونی میذر کے عمت خدا کے بندوں سے مجرست کرنے گذا ہے ۔

انسان کا یا اُسانیت کا حرت رام کرما پر اسلام کی ایک بنیادی تنظیر ہے۔ کو کی آدی اپنے ذرب کا جو یا دو مرے ذرب کا - اپنی قوم سے تعلق رکھا ہو یا فیرقوم ہے۔ اپنے مک کا ادی ہویا کی اور مکت را کا بخشندہ ہو، بخی کرد و دوست فرقہ سے تعلق رکھا ہو یا چشن فرقہ سے ، جرمال بن وہ قابل احت را ہے۔ اسلام کی تنظیم ہے کر اختلاف کے باوجود انسان کا احزام کیا جائے ۔ بھی اس کے دویہ کو نظرانداز کر کے اس کے ساتھ خزت کا سوک جاری رکھا جائے ۔ اسلام کی نظریش ہم انسان انسان ہے، ہمرائسان اس قابل ہے کہ اس کا احزام کیا جائے ۔

## سرب پرسلامتی

اسلام میں زندگی کے بو آواب بتائے کیے میں ان میں سے ایک یہ میک جب دوا دی آئیں میں لمیں قودہ ایک دوسرے کوسلام کویں مین ایک شخص کے کہ العسلام علی کا دنہاںے اور پرسلام ہو) اس کے بعد دو مراشخص جواب میں کمیے: وعلیہ کام العسلام (تمہال ساور میں سلام ہو)

سعام کا پرکھر ایک قم کی دعاہے۔ ایک ہوئن کے ول چیں دوسرے موئن کے لیے فیزنوا ہی کا جذبہ ہوٹائے۔ یہ جذبہ مشاعث شکول میں ظاہر ہوٹا از تباہے۔ ان جماسے ایک خگودہ سیام کا ملسولفے ہے۔ سیام کی میٹر ہوٹا ترج وہے جو ان عمیدے نقل کی گئی ہے۔ انھول نے کہا : کیا تم جانے ہوکرسے ام کیاہے ، سیام کرنے والا ووسرے شخص سے کہتاہے کرتم جم سے محفوظ ہو دھیل ست دری ما العسسلام ، یعقول اخت اسن حتی )

ے بدریں ہے۔ اسے مملکے کوئی میں گفر نہیں ، وہ باامول زندگ گزارنے کا ایک عہدے - اسلام ملکے کئے والا گریا ہی بات کا اعسان کرد ہا ہوتا ہے کہ دونرمزی کی زندگی میں اس کا سلوک دوسروں کے ساتھ کیمیا ہوگا۔ وہ سابق اور نیم توان کا ہوگا زکہ ہے اس اور بدنچوا ہم کا کا۔

### خدرت عاً

قرآن بین الح انسان کی جوصفات بالی گی مین ، ان مین سے ایک صفت بر بے کہ \_\_\_\_ وہ لوگ بن کے الوں میں مورحصر بے ، موال کرنے والے کے لیے بھی اور راسروم کے لیے بھی روالسد بین فی (موالهم حق معلوم - للسائل والمعدوم) العارج ۲۵-۲۰

یدانسان کی نطرت ہے کروہ دوسروں کے کام آئے۔ وہ دوسروں کی فدمت کر سے۔ اسلاً ادی کے اس جذبر کو آخری حدثک جگاویتا ہے۔ جو ادبی موسانہ اور سلامہ جذبات ہیں ہی رہا ہو، وہ بچھنے لگتا ہے کرم امال میری چیزیں حرصن میری نہیں ہیں۔ اس میں دوکسہ وں کا بھی تی ہے۔ وہ منصرت ان لوگوں کی مدکر تاہے جو اس سے سوال کریں۔ بکدوہ ان کا بھی مدد گار بن جاتا ہے جو ضرورت مندہن ،اگرچر انھوں نے کسی وجرسے سوال نہیں کی۔

قراك مين فروم كاجو لفظ أياب، اس كانشريج امام مالك في يك ب كراس معراد وه

ایمان جب کسی آدی کے دل میں جگریا آپ تو اس کے اندر خدمت عام کا جذر بیب داہمیا آ ہے۔ وہ زخم مت سائل کی طرورت بعدری کرنے کو اپنی ذر داری مجھٹا ہے، بکر اس کا احساس پر ہوجائا ہے کہ جرف سدوم کا اس کے اوپر حق ہے، نواہ وہ انسان ہو اجانو ریالوی درفت۔

اسلام که دی کوانههائی سخیده اور انتهائی صاس بنادییا ہے۔ ایسا آدی سارے لوگوں کو ایت سمجھے گلت ہے ، وہ جان لینا ہے کہ اس کا مال نعدا کا حطیہ ہے۔ اس کا پر اصاس اسے مجبور کرتا ہے کروہ اس کو نعدا کی راہ ہیں خرح کرے ۔

#### رحمت اسبيت

قرأن مين بيغبراك لام صلى التُرطير وسلم كو رحصة للصالمين (الانيا، ١٠٠) كما كيا ب- مديث مين آما بك كرآب في في ما باكر المام حمد ... ونبى المرحمة (مي مم المراشدة الووى ١٥/١٥ ا کے طوت پیغمراسلام کی چنیت کے بارہ میں اس قیم کے تھلے بیانات ہیں۔ دوسری طرف مدیث

یں ہے کہ آپ نے فرمایا کم مرارزق مرے نیزہ کے ساید کے اپنچ رکھا گیا ہے دمجعل دِد فَى تَحَدَّ ظِلْ رْمعى) ايك إورروايت من بكراً بلف فرمايا: بُعشت بين يدى الساعة مع السيف يعن

میں قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ بھیجاگیا ہوں ( فتح الباری بشرح فیجح البخاری ۱۹/۹ – ۱۱۵) یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے مختلف نظ آق ہیں۔ مگران میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ

در حیفت دو الگ الگ بہلو ہیں - رحمت کی بات ایک بہلوسے کمی سے اورسیف کی بات دوسرے پہلو سے ۔

اصل بہے کصرف بیغیراسلام ہی رحمت کے بیغیرنہ سخے باکم عدانے بیغیر بیعے وہ سب پیغمرد حمت ہی تھے۔سب کے سب دین رحمت ہی لے کراً کے مثال کے طور پرقران میں حفرت موسی کی کتاب کورحمت فربایگیا ہے ( مود ۱۰) مگر فرق برہے کہ پچھے میغیروں کے ساتھ کوئی طاقت ورکیم تیار نہ ہوسکی جو پیغیبروں کے مشن کے حق میں موثر طور پر حایت اور دفاع کا کام کرسکے ۔اس کانتیجر بہوا کر پچھلے ہیغمروں کے مثن کو مخالفین نے عملی طور پر آ گے بڑے نہیں دیا۔ پچھلے ہیغمروں کے زمانہ میں حدا کا دین صرف فکری نزیک کے مرحلہ بیں رہا ، وہ فکری انقلاب کے مرحلاتک نہیں پہنچا۔

اس کے برعکس پیغبر اسلام کوندای مددسے "اصحاب سیعت" بالغا ظادیگر، طاقت ورحسایت گروه عاصل ہوگیا۔ چنانچ محالفین نے جب جارحیت کر کے آپ کے برامن مٹن کو دیا نااور رمانا ناچا اتو آپ بھی اپنے سائقیوں کی مدد سے اس پوزلیش میں تنظ کران کی جارجیت کاموٹر جواب د ہے کران کے مخالفا زعزا کُرُ کوناکام بنادیں۔

نذ کورہ قنم کی احادیث میں نیزہ اور نلوار کا لفظ آپ کی دفاعی طاقت کو بتانے کے لیے ہے زر آت کی اصل بیغیرانہ چنیت کو بتانے کے بلے۔ جنگ كاحكم

وقانتلوا فى سبيل الله المذين يعناستونكم اورالتُّركراكسترين ان لولون كالوجهّ والا تعتدوا ان الله الا يعدب العستدين كالرُّسّة بين اورزياد ق زُرُو ـ يُرْتُك الكُرْيَاد قُلُ كُرِيّة وَاللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مَا لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ا

سهریون رسے دوں ویسد بی برد۔ اعتداء کے منی این زیادتی کرنا، تجا وزگر نایبهان بافظ جارجیت (aggression) کے معنی میں ہے۔ الراغب الاصفها کی سیمیاں اس کوجارجیت سے آغاز (الاعتبداد علی سیسیل

ی ساجه این سیانان هم ن سیم با از سیم بازان به بازار (۵ سیده به سیدن الابت داد) که همی نین ایا ب (المؤوات فی غریب القرآن ۴۲۰) مدت م سین ۱ سر کرار مواران طوران طاق میلید فی قرار در (۱۱ در در ۱۲ سید)

حدیث پیس ہے کرسول الدُصلی الدُّر طیروسلم سنے فرایا : (بھدا الناس ، لا تَسَمَّمَنَّ النسّاء) العسدة وحسُلوا اللهُ العدائيدة سيعين تم نوگ وتشن سے مُدْمِيمِرُّى اثنا زَمُرو - اور الشُّر سے عافيت مانگو (فتح الباری بغیر صحیح البغاری ۱/۱۸)

اس سے معلوم ہواکہ اسسام مکمل طور پر اس کا مذہب ہے۔ اسلام میں اس کی حیّنیت کُم عام کی ہے اور جنگ کی حیّنیت عرف استثنا دلی ۔ پر استثنائی کلم اس وقت کے لیے ہے جب کرکس نے پکے سطرفو طور پر جنگ کا آغاز کر دیا ہو۔ اس وقت دفاع کے طور پر جنگ کی جائے ۔ مگو خود سے جنگ چیوٹر نے کی اجازت اسلام میں نہیں ۔

تاہم یہ دفاع بھی ایک مفروری خرط کے ساتھ مشروط ہے ، اور وہ امراض ہے ، سنت ریون کے مطالد سے مطعم ہوتا ہے کہ فرق نان اگر جنگ کے طالات پیدا کرسے تب بھی ایر ان کو کسٹ ش ای کی ہوگئر کھی طور پر جنگ کی فویت دا کئے ۔ میکن اگر ایسا ہوکہ جنگ سے بچھنی ہم کوشش ناکھا ہوجا سے اور فرق نان کی طرف سے جنگ کا ملی آ کا ذکر دیاجا ئے تو اس وقت آ توی بار ڈ کار کے طور پر جنگ کی جائے گی۔

۔ اسسام مکسیری کا فربس نہیں۔ وہ کمل طور پر ایک دعویٰ فربس ہے۔ اور دعوت کا کام بمیشر امن چاہتا ہے، جنگ کا ماحول دعوق کام کے لیے ہم گرمنامرے نہیں۔ امن میں دعوست کو فروخ حاصل ہوتا ہے اور جنگ میں دعوت کا کام معطل ہوجا تا ہے۔

.

#### بين اقواى رواج

رسول النَّرْصلي النَّرْعليه وسلم کے آخری زمارز میں عرب کے دو آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ا یک بیامه کامیله بن حبیب ، اور دوس اصنعاء کا اسودین کعب نسی یمب یله نے ۱۰ همیں ایک خط رسول السُّر السُّرطيه وسلم كے پاس بھيما - اس حط كامفنون يرتفا: السُّرك رسول ميلر كى عانب سے السُّر کے رسول محد کے نام ، سلام علیک ، اما بعد ، بے شک میں نبوت کے معامل میں آپ کے ساتھ تا کیک گیا ہوں ، اس لیے نصف زبین ہارہے لیے اور نصف زبین قریش کے لیے مسیلم کی طرف سے دوقاصد اس کا پیخط لے کر مدینہ آئے ۔ ان کا نام ابن النواح اور ابن اُٹال تھا۔اس کے بعد روایت میں آیا ہے : قال سمعت رسول الله صلم الله عليه وسهم راوى كيتم من كرين نے رسول المرصلي الشرطير وكلم کویر کہتے ہوئے شاجب کرمیل کذاب کے دونوں حين حياء وسولا مسياسة الكذاب قاصداس کاخط لے کرآئے ،کیاتم دونوں بھی وہی بكتابه يقول لهما: وانتماتقولان کہتے ہوجو وہ کہا ہے۔ دونوں نے کماکہ ہاں۔ آپ متَّل ما يقول - قالا نعم - فقال أمسا نے فرمایا کہ خدا کی قسم ، اگر سریات مزہوتی کہ فاصدوں والله لولا أن (لـرُسل لا تُعتل لـضربيتُ كوفتل نهيں كيا جا يا تو ميں تم دونوں كى گرديس كوادسا۔ اعناقكم ا-

راوی حفزت عبدالنّه بن محود مُرَكِت بي كر: فيصنت المسسنة بان المدسل لانتسَل - يين كليس-رير سنت جاری موكی كه قاصدور كوتشل زكياجائ (البدايه الهائية ١٦٥٥ - ٥١)

#### فرمشته کی مدد

عنايه هرين قال: ان رجلاشتم انبكر، والنيراط الله عليده وسلم جبال من يتعجب ويتبدسم، فاساد كل المنافقة ويتبدسم، فاساد كل ويتبده ويقام الفاحت له المساد ويتبده ويتبده ويتبده ويتبده ويتبده ويتبده ويتبده ويتبدك ويتبدك ويتبدك ويتبدك ويتبدك ويتبالشيطان الدوادات عليد بعض قولم المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وال

ابو بریدہ رض الذمونہ کیے ہیں کہ ایک ادی نے حزت ابو بحرکو براکبار حزت ابو کرچہ برب بری ارول الذ ملی الڈ طیر دسل دیاں پیٹم ہوئے تھے ، آپ تجب کررے تھے اور سکرارے تھے ۔ ہو جہ اس شخص نے بست زیادہ کار توحوت ابو بحرے نے اس کی معنی یا قول کا جواب دیا۔ اس پر سول الڈ مسلی الڈ طیار الڈ طیار دما کو فوف آگیا۔ آپ وہا ہے الؤ گئے ۔ حض تسابو بجر بیل کر آپ سے لئے اور کہ کارے ندا کے زبول دوا کری مجوم مورات کے بار میں اور اپ دیاں بیٹھے ہوئے تھے (اور نوش تھے) کیان جب ہیں نے اس کی مورات کی جواب دیا تھا کی فرشتہ تھا جو اس کے اور دیاں سے اس کی اس کی بیٹھی ہے تھی۔ تو تہدرے مان تھا کی فرشتہ تھا جواس کا جواب دے رہا تھا بھر جب تم نے ٹھود اس کی بات کا جواب دیا تو فرشتہ بڑا گیا کا دیر شیختہ بھا تھا آگا۔

ایک آدنی) یک برایک - اس کے جواب میں آپ ہی اس کو براکھیں تو بات بڑھتی ہے جیں آو میں نے پیلے مرت ایک منت انظامیات اس کے بعد وہ سب دشتم پر انزارا آپ - وہ اپنے ہائڈ پاؤس ہے آپ ٹوکٹلیٹ پیٹرپانا یا شاہ بریہاں تک کر آفزیں پیٹراٹھالیا ہے ۔ آپ کا جواب دریبااس محارتدان مدیر دوک درتا ہے اور آپ کا جواب دینا اس کو اس کی ترتی مدیر میں زیاجہ ۔

اس کے باے اگر ایسا ہوکہ ایک بھی آپ و برائے یا گا فارے محرکت بنا موتن برویا ہیں۔ اِ اشتعال ایچز کلام کے باوجو دشعل نہ ہوں، تو بار دیکسیں گے کہ اس کا اِدِیا ہمۃ اُسِر تیما ہور ہے۔ اس کے فبارے کی ہوائکٹا شروع ہوئے کی بیان تک دھرے دھرے وہ اینے کہا ہوجائے گا۔ آپ کا بول دوسرے کو مزید ہوئے ہے کہا دہ درتا ہے، اور اگر آپ جِ پہنو ہوئین تو آپ کا چپ ہونا آخر کار دوسر نے خس کو مجا چپ ہونے پر مجبور کر دیے گا۔

دونوں صورتوں مُیں یرون کیوں ہے۔ اس کا دجہ ہے کہ جب برائر نے دائے کا جواب برائی سے دیا جائے تو اس کے اندر روعمل کا نفیات پیدا ہوتی ہے۔ اب شیطان کو موقع ل جاتا ہے کہ وہ اس کی انا کو جمائے۔ وہ اس کے غصر کو بڑھا کر اس کو اُٹری درجہ تک بہنچا دے۔ وہ برائی جواس کے اندر سوئی ہوئی تقی، وہ پوری طرح جاگ کر آپ کے بالمقابل کو طمی ہوجاتی ہے۔

اس کے بھس جب براکوئے والے کے ساتھ امراض کا معافر کیا ہے نتواس کے اند فود امتیابی کی نفسیات ماکن ہے۔ اب فرمنسٹہ کو موقع متا ہے کہ وہ آدمی کی فطرت کو بیدا کرے۔ وہ اس کے منیر کو مؤکس کر نے کی کوشٹش کرے۔ وہ اس کے اندر شرمندگی کا جذر پیدا کرے۔ وہ اس کو این اممال تر ابھارے۔

پہلی صورت میں آدمی شیطان کے زیرانش چلاجا آب اور دوسری صورت میں نوشتہ کے زیر اگر۔ ایک واقعد کی صورت میں دوسرے کو طزم کم ہاکر اس سے انتقام لینے کے جذبات ہمڑکتے ہیں اور دوسرے واقعد کی صورت میں اپنے کو ذمر وارٹھم اکر اپنی اصلاح کرنے کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔

ہرادی کے سینہ میں دوطانتیں تھی ہوئی ہیں۔ ایک طاقت آپ کی موافق ہے۔ سن کی نمائندہ اُدی کامخبرے۔ دوسری طاقت آپ کی افاطت ہے۔ اس کی نمائندہ اُدی کی انا ہے۔ اس بے آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ دونوں میں سے کس طاقت کو جنگ تے ہیں۔ آپ اپنے قول وکمل سے مس طاقت کو چنگائیں گے وہ کاآپ کے مصرص آئے گئے۔

ایک طاقت کوجگانے کاصورت میں فریق ٹائی آپ کا دخّن بن جائے گا۔ اور اگر آپ نے دوسری طاقت کوچگایا تو تو وفر ایق ٹائ کے اندر ایک ایسا عفر لنگ آئے گا ہوآ ہے کا طون سے عمل کر کے اس کو آپ کے مقابم میں مغلوب دمغوق بن دے ۔

ندکورہ داقعہ میں رسول انڈر میں الٹر علیہ دسلم اس آدی پر فصر نہیں ہوئے جو بدکلائی کرر ہا تھا۔مگر حفرت ابو بجرصد بی کی زبان سے برا کار نکلا تو آپ فصر ہوگئے۔ گدھ کے لیے شریعت میں اعراض کا اصول ہے اور انسان کے لیے امر بالمعروف کا اصول مام طور پرلوگ جواب و ہے کو دفاع بھتے ہیں۔ اگر کمی تنفس سے کو ذاکلیٹ ہینے تو فوراً اس سے مقا ہو کرنے کے لیے کو مسے ہوجاتے ہیں۔ اور ان کا خب ال بر ہوتا ہے کہ وہ ومٹ ع کورہے ہیں، مگراس سے بھی زیاد و ہڑا و فائل یہ ہے کہ زیاد تی کے جواب میں اور ناموش ہوجائے۔ مقابل کے بجائے و وافرا فس کا طواقع اُمٹیار کرسے۔

خاموتی ہے تکی نہیں ہے بکہ وہ سب سے برااطل ہے۔ کہ دی جب جوانی کو اوکی ہے تو وہ مرت اپنی ذات پر سمبروسہ کر مہا ہوتا ہے۔ سرگز جب وہ زیاد تی سے بعد دیسے ہوجا کہتے تو وہ یورے نظام فوطت کو اپنی طوت سے مقابلہ کرنے کے بیے کم المحودیا ہے۔ ذاتی دفاع ایک کمز ور دفاع ہے۔ اور فوطت کا دفاع نیادہ طاقت ور دفاع۔

الٹرنفاٹ نے اپی دنیا ہی بہ نظام قائم کسی ہے کوجب ہی کمیں کو نگونگ کی پیساہوتی ہے تو فوراً ہے شار بکٹر یا وہ اس جو موکر اس کا دو کو (decompose) کو ناست رو سکوریت ہیں تا گئٹ مدگی کا فائم کر سکیں۔ اس طرح پر بھی الٹر تعالم نے کا قائم ہوا نظام ہے کر جب کوئی انسان کسی کے اوپرزیادتی کو سے تو پورانظام فواس اس کی اصلات کے لیے حرکت میں آبائے۔ اس اعتبارے فامونتی گویا ایک قیم کا انتظام ہے۔ جب آدی نیادتی پر فامونتی ہوجا آب تو گئے یا وہ الب نے آپ کو حالتِ انتظاری طرف ہے جو وہ مالی ضربر کو کام کرنے کاموق دے

کواس کے تیبر کا ختنظ ہوجا ہے ۔ ایسی نالت میں آدی کو جا ہیے کہ وہ نودا احتسام کوکے فظرت کے علی میں بھاڑ نہیدا کوٹ ۔ بکوا شظار کی المبینی انتہا کرکے فظرت میں ہونے والے علی کے ساتھ تعاون کوٹ ۔

### إذن الله

یہ اون اللہ یا خدان تا تو ان البد داکست عالی کے مطابق بیٹ کرج چر تو گول کو فض پہنچانے والی ہے ، ووز من بین عمر افزاور استفام ماسل کر تسب در دامد ما بینغ المناس خیسکت فی الارض بین بات مدیرے میں اس طرح بران کو گئی ہے کہ اور کا کم این ہے کہ باہمت مہتر ہے ور السسید العکسیا خدور میں البد السفال بین تو ایت و مرواں کو دیا ہے ، وہ اس سیم ہتر جرودروں سے لیف والا ہے ، اسس کو ایک اختا میں اس طرح کہ سکتے ہی کہ مان چر میں ہیت وقت مے گروہ ہوتے ہیں ۔ لیک و سے والا گروہ (Giver group) اور دومرا لیف والاگروہ چرکروہ لیف والاہواس کو اس وزیب ہی ہی اور زین کا منام عاصل ہو ۔ ہی اس کو دوکسے والے کو اور عزب اور تر کا منام عاصل ہو۔

موجودہ زائد میں امر رہناؤں نے اجاد قت کے نام ہے تو ترکین اٹھائیں، وہ زندگی کہ اسس شورے کیم خال تعین یہ وگ اس بات کو نہ بان سکے کو سالان کا کا دازیہ کے کا این کا بازیہ ہے کہ کائین تنگیری گروہ کی چینیت سے اٹھایا جائے۔ اس کے جب نے انھوں نے سسانوں کو مائدگی پیسندگروہ (Separatist group) کے فرر پراٹھائے کی کوشش کی سے 19 سے پہلے اس مائدگی چینٹ کا اظہار جزائیا ن کتیم کوشکل میں بواداور 14 اک بدی آنتھیں کی خالفت کی صورت میں جوادور 14 ہے۔

۔ ہے زکر جامدگروہ ۔ ایخید اپنا اور ناطریکی لیٹرن پیش بلد آ فاقت پیندی ہیں ہے۔ ایخین تکلیقی گروہ بنتا ہے زکر جامدگروہ ۔ ایخید اپنا اور نام بالم بالم بیٹن بنیں بلکد منوی تقیقتوں میں قائم کرنا ہے۔ وہ نفوجنٹی کر تین پر کھڑے ہو بطبح ہیں زکر حقق قالمبی کا زمین پر ۔

### دعا بھی عمل

ابن امحاق نے روایت کیا ہے کہ ورس نبید دوں کے ایک شخص طفیل بن کھر والدوی آپ کے پاس آئے۔ امنوں نے آپ سے آرآن کوسنا اور پھرا طام تبول کر اید اس سے بعد آپ کا اجازت سے وہ اپنے تبید بن واپس گئے اور ان کو اسلام کی طون بلان شروع کیا گئے تبید دوس کے لوگ مت کے کا دویہ اختیار کیا میشیل بن محود دوبارہ آپ کے ہاتا ہے ورکہ کہ تبید دوس کے لوگ مت کے معاطری سم محتی کررہے ہیں۔ آپ ان کے نوا ن بدد جا ہے جہنا ہے نے اس کے رمکس ہم اٹھ ایک اور ان کے متی میں دحاکر نا شروع کی : اے الئر، تو تبید دوس کو جہ ایت دے ، اے الئر تو تبید دوس کو جہ ایت دے۔ بھر آپ نے طفیل بن عمود سے کہا کہ اپنے تبید کی طون والین جاؤ اور اس کو دوبارہ وجوت دور اور اس کے ساتھ نری کا معاطر کر و (سرت بن شید کا مل

یر دما اور نیصیت می نام ده می بت نبیس می - اس کا مطلب بر نتاکا آپ نے فلنیل بن عرکو منی نضیات سے نکا ل کر خبت نغیبات کی طون موثر دویا جن توگوں کے بارے میں ان کے اندر بزاری کا جذبہ پیدا ہوگئی تھا ان کے لیے ان کے اندر خیز نوا کا کا جذبہ بدیار کر دیا۔ میں مطابل جی فلفی پیدا گردی ۔ مرت مال کو دیکھر رہے سے اس معاط ہیں آپ نے ان کے اندر شقبل کو دیکھیزی نظر پیدا گردی ۔ د حالیک احتیار سے ندا ہے مگٹ ہے ۔ اور دوم سے احتیاب کا وجہا اس کا نغیبات کی صالح ترمیت ہے - وہ اپنے اندر ربانی فاقت کو بیدا کرنا ہے ۔ فلٹیل بنگر وجہا اس کا ان سے کا کرزیا دہ موثر دور ان اپنے قبید ہیں گئے تو دہ گویا ایک نے انسان بن چکے سے ۔ اب وہ اس کا ان سے کارزیا دہ موثر انداز میں حق کی دعوت ان توگوں کے مائے بیش کو ملیں ۔ اسس کے بعد تیم فل ہوں کے بعد تیم فل ہوں کے وہدائے کیا۔

جم موسائی ٹیں لوگ ایک دوم ہے کے اسٹے نیزنواہ بن جائیں کر وہ ایک دوم ہے کے لیے فعا سے د حاکرنے لگیں وہاں اسس کا لازی ناکدہ ہے ہوگاکہ چدری موسائی میں بڑت فغیا سے کوفروغ حاصل ہوگا ء اور ڈالسٹ جبرجہم موسائی بنانے سے لیے مسب سے زیادہ مزوری جوٹیج بسید مطلوب ہے وہ پہ فیرت نغسیات ہے۔



رحمت كليح

اسلامی کچر حمت کچر ہے - اسلام میں رحمت کا پہلوا تیا زیادہ نہایاں ہے کرو د ان لوگوں کی پوری زندگی پر حیاجا یا ہے جواسلام کے اصولوں کو پوری طرح اختیار کرلیں ۔

آسلام کی تعلیم یہ کو ایک آدی دوسرے آدی سے نئے تو وہ کے اسلام علیم ورحمۃ الدُر ہمارے اوپر النرک سلامتی ہوا در الشرک رحمت ہو) ایک شفی کوچینگ آسے تو وہ کے : اکورلٹر - اور سننے والا کے : برجمک النر والٹر تجارے اوپر رحمت کرے ، نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتو کے : الدھیم افتح کی ادبواب رحمت نے (اے الشرو تجو پر رحمت کے در وازے کھول دے ) ای طرح نمازی لوگ جب نماز کوچم کرتے ہیں تو وہ اپنے دائیس اور بائیں نر پھیر کر کہتے ہیں ؛ السلام علیم ورحمۃ الشراقم لوگوں کے اوپر الڈی سلامتی اور الشری وحمت ہو

اس طرح برموقع پر اور برموط میں سلانتی اور رحت سے کلات لوگوں کے مزے نظر ہیں۔ رحت سے انداز جمہ صوبنا اور رحت سے انداز بیں بوان یہ ابل ایمان کی امنیازی صفحت بن جائی ہے۔ ان کی چرمی زندگی جمعت والفت سے تفاضوں ہیں ڈھس مانی ہے۔

رمول التُرْمِق الشُّرِهِ والمراح كُرَّت ما اليس كالمت مُوَّل بِي جِن كَا آمَا وَاس طُرِّ كَ المَافَاتِ مِن وَمَّا بِ : رَحِيبَ الشَّهُ السوادُّ والرَّدَى بَرَّتِ السفاقِ وَجِبَ اللَّهِ وَجِدَّدُّ والجَرَائِي بَرَكِّ ا والرَّذِي بَنَ النَّذِي وَجِبَ اللَّهِ السوادُ والرَّانَ بَابِ حَيام إلين بيرحب (لللَّهُ نساء المَّها المَعلى والمَّذَى بِمَنَ النَّمِي عِينِ حَبْثُ اللَّهُ وَإِلْمَانِ مَا تَعْلِيمُ اللَّهِ إِنْ فَيْحِ وَالْمَالِيمُ ال

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا فقائل کے اندرکس تھر کام راج بانا چاہتا ہے۔ وہ دراصل رحمت وجمت کام زاج ہے۔ اسلام کا فقاضا ہے ہے کہ مرموقی پر ایک آدی کے المدرد وسرے اُدی کے لیے رحمت کے بذبات ایجرین۔ ہم موقع پر ایک آدی دوسے آدی کو رحمت والفت کا کھڑ چیش کرے۔ حق کہ اظہار اختلاف کاموق ہوت بھی موسی کی ذبان سے ایسے الفاظ نظلے ہیں کہ : صندا تھارے اوپر رحم کرے ، تم نے ایساکوں کر کہا۔

خدارجیم ہے ، وہ چاہتا ہے کہاس کے بندیے بھی رحیم بن کر دنیا ہیں رہیں ۔ 104

#### . آفاقیت *نه که محدو*دیت

قرآن میں رب العالمین ہے ، رب القرمنہیں ہے ۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ اسسام آما قیت کوئے ندکڑنا ہے مکہ محدودیت کو قرآن میں پیغیم کوئٹ عالم بگائے ہے ، اب کوئٹ عالم نہیں آبائیا ہے ۔ اس کا مطلب بیسے کر اسسام عمت کا مذہب ہے ، وہ نفرت کا غد مب نہیں، قرآن میں الصلے غیرہے ، قرآن میں اگوپ نیزنیس اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا کا حول انا جا بتا ہے ذکر جگ اور شکرائ کا احول۔

قرآن میں ملم دیاگیا ہے کہ پڑھو داقراً ، پینیں فریا کو گون ما دو اس کا مطلب یہ ہے کہ الطام عالم کو گانام ہے ذکر گیا کچو کہ قرآن میں میرید زور دیاگیا ہے، قرآن میں ہے میسری کا تعلم نہیں دی گئی۔ اس کا صلب یہ ہے کہ اسسام بیا بات ہے کہ کوگوں گیا ایڈ اؤں پر تھل سے کا مرابط کے ، ذیرے کسی سے ایڈا بینیے نوشتندل ہو کر اس سے لوائی شور می کردی جائے۔ قرآن میں مندافلاتی مطاب عرب کے کی تعریف کی بھنگرماری کے اخلاق کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک جسے طریقہ یہ ہے کہ دوروں کے سلوک کو نوازنداز کرے ان کے ساتھ اعلیٰ اضافی کا معاملہ کیا جائے۔

ان چند حوالوں نے اندازہ ہوتا ہے اسلام کیا ہے۔ اور اسلام کی جو حقیقہ کے بہتے ہیں۔
اسلام ضرا و ندعا کم کی جیت نداوندی کا نہورہے۔ اسلام ساری کا نمات کا دون ہے۔ اسلام حقی از
اسانیت کا نائدہ ہے۔ ایس حالت بین اسلام کی وی نشری درست ہو گی جو اس کی ان چیتی ہیں۔
عدملا ابت رکتی ہو۔ جو شریح راسلام کے ان اعلیٰ قعاضوں کے مطابق نہ ہو وہ تھے املا کی شریح کی فیتی ہیں۔
پیاا سلام دہ ہے جو لوگ کے اندر خدا کا خوف پیدا کو سے جو لوگوں میں دنیا ہوت کے مت بلد
میں آخرت کے بنیرسب کا خرج ماہ برت ہے۔ جس کا نتیج یہ ہوکہ کو کل اپنے حقوق سے زیا وہ اپنی
درہ دارلوں پر نظر کمنے لئے۔

اس امین لوگوں کے دلول میں اترتا ہے وہ انھیں رقست اور سسط تی کا ہیکر بنادیتا ہے۔ اسلام اور نفرت وسلاوت دوفر ما ایک سائن تین تبنیں ہوسکتے۔ حقيقت إسلام

جہادے سنظی منی جدوجرے ہیں۔ اسلام میں بامقصد کونٹ ہے۔ اسلام میں اور وہا تاہد الله میں اور وہا تاہد الدائے ہے۔ ا اپنی تھ داود ملا میشوں کا تنج نیز استعمال کوے ذکر ہے فائد و طور پر اور کو این فائد کو ہے۔ کر می بیٹر اساماً ا اپنی وشوں سے اواکوشید میشوں ہے تکو کی آب کہ چھوڑ کو میر ہے گئے تاکہ اپنے مبانی شن کو بدی کر می بیٹر اساماً ا اپنی وشوں سے اور کوشید میشوں ہے تکو کی آب کے جھوڑ کو میر ہے گئے تاکہ اپنے مبانی شن کو بدی کے کاموری میگری اس کے ہے میم کرد و دوریدی فاصر پر آبران میں بھی بھی کے کہ الشرک ہے اور کو مراب کے اس میر کی این اس کے ہے میم کرد و دوریدی فاصر پر آبران میں بھی اسلام کو حصد خلاط بھی کہا گئے ہے ، قرآن میں کم میں بھی آپ کے ہے میم کرد و دوریدی فاصر پر آبران کی توان میس و آبران میں اسلام خدیدی گاہیت نازل ہوئی ہے گئے آبران میں ابعد دب جوریک مشعول کی کوئی آبت موجود نہیں۔ قرآن میں میں بیٹر میں فیا میکر داما ہوں ابدا مقام بعدی حساب اور بیاس کے موجود نہیں۔ قرآن میں کہیں بیٹر میں فیا میکر اندا ہوں ابدا مقام میں بعدی حساب اور بیاس کے موجود نہیں۔ تران میں گئی

حقیقت ہے کہ اسلان گیڑ دہتے کھیے ہے ، دوگری کچوئیں۔ اسلام آنائوں کے دریان ہر مائی ایر متعلق اور پڑاس نطاق ستانا کرنا چاہتا ہے ، افواد اس کے نے زیق تھائی کی کی فرزشر فول پر سمانی کرنے پارٹ کے دریاں بھائے کہ سے موقع نے کیا گیا۔ اس ایمان کا کام در کراہ ناتا ہے اس کو اس کا کام ہے ہے کہ وو دیا ہیں نفار کمتو آخ بغد ہے ہی کر میں ۔ دوسے سلوک کے تواب میں اچاسلوک کریں۔ وو اکلی افواق کے ذریعہ وگوں کے دلیا میں موضیت تی کے چنے جاری کریں۔ ووقود وجی ربانی انسان میں اور دوک سے واس کو کی ربائی انسان بات

### پيغمئر كاطريقه

رمول النُّصلي الشُّطليه وملم كي زندگي مين جوغز وات موسئے ان ميں سے ايک غز و هُ بني المُصطلِق ہے۔ روز و کھے میں بیش آیا۔ اس سے واپسی میں آپ ٹرنسیا کے جینر پر مطرب بہاں یانی کے موال یر دُ و آدمیوں میں جھرًا ہو گیا۔ ایک کاتعلق مهاجرین سے تھااور دوسرے کانتعلق انصار سے انصاری فانصارك كروه كويكارت موسئ كها: مامعسرًا لانصاد - ماجرف مب جرين كركرده

كويكارت بوك كما: يامعشرًالهاجرين-

یہ دو آ دمیوں کے ذاتی حکو ہے کو دو گروہ کا قوم تحکوا بنانا تھا۔اس کوعصبیت حالمیت کہاجاتا ہے۔اور اسلام بیں عصبیت جا لمیت کے لیے کوئی گنحائش نہیں -

مدینه کا عبدالله بن ابی جو پہلے سے جہا جرین کے خلاف بغض اپنے دل میں لیے ہوئے تھا اکس نے فوراً اس موقع کو استعال کیا۔اس نے کہاکہ اچھا ،ان ہاجرین کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں۔ وہ مکرسے ہارے شہریں آئے اور اب وہ ہمارے ہی اوپر غالب ہو نا جاہتے ہیں۔ یر تو وہی مثل ہے کہ اپنے كة كومولاكر و وتجدكوبي كلاجائ وراى قم، بم جب مفرس والس لوم كرمدنه ببخيري كاتوبم یں سے جوطا تورہے وہ کمزور کو وہاں سے نکال بامرکرے گا۔

عبدالله بن ابي اس طرح وطني اور قبا كل عصبيتَ جگاكر مدينيروالوں كو كمر والوں كے خلا صب بعرا كان خار الله عرض فررسول الشرصلي الشرطيد وسلم سے كماكة أب بم بين سے كمي كو حكم ديجية كروه جاکرعبدالٹرین ابی کوفت ل کر دے۔ اس کے بعدا ٹسیدین فحصیراً پ سیسلے اور کماکہ اسے حدا کے رسول ، آپ عبداللہ بن ابی کے ساتھ نرمی کامعا لمریجیجئے۔ وہ مدینہ کاسردارتھا ، آپ کے آنے کے بعد اس کی حیثیت ختم ہوگئ ۔ و محجمتا ہے کہ آپ نے اس کی حکومت اس سے چین کی ہے۔

اس معامله میں رسول الشرصلي الشرطيروسلم کے سلمنے دومتور ہ آیا۔ایک تنشد د کا اور دوم از محااور درگزر کا-آپ نے پہلے طریقہ کو چھوڑ دیا ور دومرے طلیقہ کو اختیار فرمایا جنائچہ آپ نے عبدالسر بنابی کے ظات كوئ كارروان كي بغرفورى طور پرميسيع سےكوج كاحكم دف ديا اور اس وقت تكنبي رك حب تک درنیه بہنچ نہیں گئے (میرة ابن شام ۲۵/۳ -۳۳۷)

# صبرو توكل

والذين مساجرو إفى الله من بعدماظهوا ا ورجن لوگوں نے اللہ کے لئے اپنا وطن جیوڑا، بعداس کے کہ ان برطلہ کیا گیسا ، ہمان کو دنیاں ضرورا جما لحمكانه دين ملمه اورآ خربت كاتواب تو بهت بڑاہے، کاش وہ جانتے۔وہ ایسے ہیں جو على ديحسم يستوكلون دالخل ام ٢٠٦٠) مبركزة بين اورايندرب يريمردسرر كلتين.

قرآن کاس آیت سے معلوم ہوتا ہے کو صبر کے ساتھ توکل کا نہایت گراتعلق ہے صبرایک عظیم دین عمل ہے۔ گراس دنیا میں صبری روسٹس پر وہی لوگ قائم رہ سکتے ہیں جواللہ رب العلمین

کی ذات پریےبیٹ ہجرویں رکھتے ہوں ۔

لنبوئنهم في الدنب احسنة ولاجرالآخرة

أكبرلوكانوا يعسلون البدين صبرواو

اسَ آیت میں جن ابلَ ایمان کا ذکرہے ، بیرہ لوگ تقے جن بران کے مخالفوں نے فلم کیا۔ مگروہ ننی رقبل میں متلانہیں ہوئے۔ ان کے اندر پیجند بنہیں بھڑ کا کہ وہ ظالموں کو بین سے آئیں۔ یان سے ان کے ظلم کا انتقام لیں -اس کے بجائے اسموں نے یہ کیا کہ فاموش کے ساتھ اس مقام سے مٹ گئے جہاں ان کے اور پولسلم ہور ہاتھا۔ وہ انس انوں سے انجھنے کے بجائے خسد اکی طرف متوجه بوسكُّهُ.

ان کے اس عل جرت کو قرآن میں صبر کہاگیا۔ اور میفر مایا کہ بدو ہوگ ہیں جوخد ایر توکل كن والي بين صبيك ساتوتوكلك اذكرنهايت ابمه جنيقت يسبع كدكونيا وي صبر کے طریقہ پروت الم نہیں ہوستا جب بک کراس کے اندر تو کاع سے اللہ کی صفت نہ ہو۔

ناموا فق صورتحال پیشیس آنے کے بعد جوآ دمی ہے بر داشت ہو کو اونے لگے، وہ ا بنی اس روشس سے نابت کر تا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو جا نیا تھا۔ وہ خد اکی برترطاقتیں سے واقف نتھا۔ اگر وہ خد اکی خدانی کو اور اس کے ویدوں کو جا نتا تو وہ صبر کرتا۔ کیوں کہ اس کو يقين موتاكه صبركر كسيس ربا دوبرسى طاقت كواسنه منالف كمعتقا بلدين كع اكررها مول بيطاقت خود مالک کائنات کی ہےجس کی پکڑسے بچناکس کے لئے بھی مکن نہیں۔

### طُن اخلاق

مُوطًا الدام مالک (کآب انجامع ، ماجاد فی حن اکلق) پس ایک روایت ہے ۔ اس کے طابق، ریول الٹرملی الٹرطیر وسلم نے فر ایاکہ ہیں اس لیے بھیجا گیا ہوں کاکرحن افلاق کو کھل کروں (دیفیڈنٹ پوکٹیٹرٹ کے شدنا لاخلاق) صفر ۱۵۰

روایات میں آیا ہے کو جنگ حین کے بعد عب قبیل طے کے گوفت ارم وہ حورت آپ کے سامنے لائے گوفت ارم وہ حورت آپ کے سامنے لائے گئے ہورت کوئی ہوئی اور کما کا اے محد اگر آپ کا خیال ہوگا آپ کے جورت کوئی ہوئی ہوں اور چھوڑ کے اور جو ہوئی ہوئی ہوں اور میں اپنی قوم کے موال کا بھی ہوئی ہوں اور میرک تا تا اور جوروں کورائی میں اپنی تھا اور میرک تا تھا اور میرک کے ماجت مزد خالب کی بھی تیس اٹھا یا۔
کوگوں کو کھا تا کھا آپ تھا اور سے اس کے میں حاجت مزد خالب کو بھی تیس اٹھا یا۔
رول الد حق الرطاع ہو مکرنے ہیں کر ڈیل اکرائے تا توں در بلاتبر الی ایان کی تعقیق ہیں۔

اورا گرتم ارابیب ملم میمناتویم عزوراس کے بیدرجرت کا دعائی ایرین میں این مائی کا کا ساز این اور اگر تم ارابیب خ کی بیٹی کوچیز دیا جائے کیوں کر اس کا باب ایسے اخلاق کو پیندر کا تا ہا اوبرد و بیرس کر کوٹ ہوگئے۔ امغوں نے کہا کہ اے خوا کے رسول کما کیا الشرکام اخلاق کو پیندر کتا ہے۔ آپ نے قربا ایک اس مائی تمریم کے بھیرس بری جان ہے ، جنت میں حرف دہی تحض جائے کا جواجھ احت ال والا ہو

ر الديد خل البعند قد الله حين الاخلاق) جنت من داخل كه يدمن اخلاق كي ابميت كيون ب- اس كي وجرير بسيح كرمن اخلاق ، كا

کمی آدی گوجزت میں راکش کا سختی بنائے جزت ایک انتہاں کیلید ربائش کا ہ ہے۔ وہاں ہم چیز اپنے آخری معیار پر ہوگی۔ اس لیے حرت و ہمی لاگ وہاں برائے بائے کے لائق تھم پر سے مجتمعال نے دنیا کی زمدگی میں افخانست اور افخانسان کردار کا تبحق حدید والی دنیا میں ہے ، مگر اس کا انتخاب موت ہے پہلے والی دنیا میں کیا جاتا ہے ، اور مدیث کے مطابق ، اس انتجاب کا مندار میں انواق ہے۔

حن انطاق جنّت کاسر میفکٹ ہے ، بشرطیکہ اُدی مومن ہو۔ من انطاق جنّت کاسر میفکٹ ہے ، بشرطیکہ اُدی مومن ہو۔

#### اسسلامي طريقة

ترآن میں جمائر طوبسائر کا ذکر ہے، ان میں سے ایک شفور ہے۔ نشوز کو فقل مطلب ہے ہراشانا نشوز کا اظہار داور خورت در فول کا طون ہے ہوسکتا ہے۔ اس فعل کا فلور مرد کے مقابد میں حورت کی طون ہے ہو تو اس کا مطلب شخوم کی نافرانی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ حورت کے مقابلہ میں مرد کی طون ہے ہو تو اس کا مطلب ہے بڑگاک تو ہرائی ہون کا محق اوا نہیں کر رہے ۔

نشوز کا مورت بیش آنے کے بعد خورت اور درکے بابی تعلقات گرفیاتے ہیں۔ جب الیا ہونائے توکیا کیا جائے۔ اس سلسلس قرآن ہیں ہدایت دی گئی کر سب سے پھید دونوں آپس ہیں بات چیت کے ذریعہ اصلاح کی کوسٹسٹن کرس (النسار ۱۲۸)

اگرامی کابات چیت سے تعلقات درست: بون تو دوم سے دع پی برزا چاہیے کروؤں خاندانوں سے ایک ایکشینی کو بطور کلم متر کیاجائے۔ دوٹوں نے تواہی کے انداز میں کوشٹس کر کے معالم کو را کلی طمیر ہے کرنے کا کوشٹس کریں (الغدار مہم) اگر بے دومری کوشش بی ناکام ہوجائے تو تیسرے مرط میں معاد کو بیرونی معالی ادارہ ( تفایا کے ہرد کردیا جائے۔

ام تعیم کابراہ راست تعلق خوبراور یوی کے نزارے ہے بے مگراس سے تربیت کا ہزاری معسلوا ہوتا ہے۔ اس سے پہائشملوم ہوتی ہے کو جب وو ارزان یا ووگروہ کے دریان کوئی جگرف کے مورت پیدا ہوتو اس وقت جگرکے کوئل کرنے کے لیے کہا طریقہ اختیار کرنا جا ہیے۔

امی اوی محل کونیا دی امول پر کردسا کو محدود دائرہ جی رکوک اے مرکز نے کو کھٹے شکی کابات او لاً پوکسٹٹن ہوٹی جا ہے کربن چند آومیوں کے درمیان مسئل پیدا ہوا ہے ایمین کے درمیان اس کو پاتی رکھا جائے اور اس کے دائرہ کو افروق مذکک محدود رکھتے ہوئے اس کو حواکم نے کہ کوشٹش کی جائے ہے۔ سرکھا جائے اور اس کے دائرہ کو افروق مذکک محدود رکھتے ہوئے اس کو حواکم نے کہ کا کوشٹش کی جائے ہے۔

اگرباخرنساری تدیروں کے اوجود پر ابتدائی کوشش ناکام ہویائے تبرجی معالم کومیولایا دیائے۔ اس کے بعدگی موضح تبری افراد کونٹر کی کرکے اس کومل کرنے کا کوشش فی جائے۔ اگر تبری اورشکق افراد کا کوششش می اس کومل کرنے ٹیں ناکام ثبابت ہوتواس وفنت بائز ہے کہ اس کو حدالت بیا اور کمی خارجی اوارہ کے بردکیم بائے۔

### رسول خدا كااسوه

قدیموب میں کعب بن ڈر ہیر ایک سنٹ اعریقے۔ رسول السُّصل الدُّ علیہ وسم کا ظہور ہوا آلو کوب آپ کے طاف ہوگئے۔ وہ رسول الدُّ بستار ان طریقہ کے ظاف اشار کھتے اور لوگوں کے دریان الدی کو بھیلاتے۔ ان اشعار میں نہایت برے انداز میں کہا بھی اجوا وارتبقہ یو دی۔ جب سے کوفتے ہوگی آلوک میس من ترمیم کو لینے کے زمین متنگ کہ الکی دینے تھی۔ ان کے بھا تی جمہ ساد تھی اکو کا متنز ہے تھی ان رکھ سے کہا کہ عرضوا کا وارسا سارتھول کوف اساک میں

بین الدوری بولیا و وجب باز دیم و صحب کیا که بدینها و اداماه جوبار کوب با دستان میں المام جوبار کوب اسبالی میں تم الدوری کے تقدید کردیں والک کے خطا کا ایک فقد پر تقرار اگرام ایک الوا یا جائے ہوتو رسول الدیسطے الد طبیع کر کے بیان والم یہ ووجواؤ کے بیون کو وہ کیا گئے تقدید کی الدوری کا الدیسطے الدیسے میں الدیسے کی اس کے بیان کا جدا کے الدیسے کا بیان کے الدیسے کے بیان کا جدا کے بیان کے الدیسے کے بیان کا جدا کے بیان کے الدیسے کہ الدیسے کے بیان کا دیسے کہ الدیسے کہ بیان کے بیان کے بیان کی خدا کر الدیسے کی بیان کے بیان کی کو بیان کے بیان کے بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کی بیان کے بیان کی کو بیان کی کو بیان کے بیان کی کو بیان کے بیان کے بیان کی کو بیان کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کے بیان کی کو بیان کو بیان کو بیان کی کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کی کو بیان کر کو بیان کو بیان

یسلم ماری لایفسل حداراجارہ نناخباء مسیروع اجن هشاهر) چنا پیرکوب بن زمبر مدیندائے۔ انگلے دن شیخ سویرے وہ مبیر نہوی پینچے اور حب رسول الٹر

ملی اینا پر خواب ما زیمر پر ایسا - استون مان حریث و دو به رون پر به سد استفاده استفاده استفاده استفاده استفاده با ما در این استفاده استفاده به مان به به مواد به مان این به مواد در استفاده به مسان موکرد و به مسان موکرد و به مسان موکرد کرد به مسان موکرد کرد به مسان موکرد کرد به مسان موکرد کرد به مسان موکرد به موکرد به مسان موکرد به مسان

مین کردید میز کاایک سلمان صف سے اٹھا اور بھیٹ کرکوب یک پیٹیا۔ اور کہا کہ اسے خدا کے رسول اس کوشٹ من خدا کو میرے جوالے کیئیت اکد میں تلوازے اس کی گر دن مارد وں۔ رسول اللہ تعلق اللہ علیہ پولم کے کہا: اس کو تیورڈ دو۔ کیو کہ وہ تو دیرکرے اور ایک ترکست باز چوکر یا ہے (دعیکہ عنافی فائم فائم اساز عاقماً کان علیہ)

برور بیس است با در عالی از میل او و ب -است انست مین ادر نوانفون کی باره میں رسیل است بالد میں است کا تقدیل کی ادام میں اسلام کا طریقہ میں اوروہ کتابی تنقید میں کرا میں کا طریقہ طور کو بھر دے اور میا کہ میکرام می درخواست کرے تو اس کو ضواد را بور اگر وہ اپنے فطا کو چیز دے اور میا کرام میں کرام میں کہ بالدی اس کو فیز کی اس کی تو ہی تو ہی تو میں کر اس کی تو ہی تو ہی

# عافیت کی زندگی

الماقدة حاسم المددقال حام المددقال حام المركب باكراك قرام المركب المرات المدادهام: المدبون بي المرات المدادهام: المدبون بي المرات المدادهام المدا

ان نیوں باتوں کا خاصہ بیسے کہ آپ یک طوف طور پرلوگوں کو بیا جساسس دا دیں کہ دوباک سے بودی طرح مخبوط ہیں اس سے بعد آپ بھی النسے بوری طرح مخبوط ہوجا تیا سکے۔ لوگوں کوبیا حساسسسی میں تدمیروں سے ذریعہ دلا باجا سکتا ہے۔

لوگوں کے ہاس جو کچھ ہے ، اس سے اپنے آپ کو سنتنی بنسالیں ، گر آپ کے ہاسس ج پکو ہے اس میں سے آپ لوگوں کو حب توثین ان کا حصہ پینجائے تہ دہیں ، آپ لوگوں سے لیے والے زمنین ، اس کے بحائے آپ لوگوں کو دینے والے ہیں جائیں .

لوگوں کا جمر ق آپ کے او پر ہواسس کی ادائی ٹیں آپ کو ٹی کوتا ہیں نہ کو ہیں بسگر دوسوں کے اوپر آپ کا جوق آئی ایو و اس و دوسروں سے دوسول کرنے کی ممی کوئی ہم نہ چاہا ئیں۔ معاصّر تی زندگی ٹی بار بارالیہ ہوگا دوسروں کی طونسے آپ کو تکیف پہنچے گا۔ اس طرح کے مواقع پر آپ کی طوف میروش کی پالٹ کا واضیار کولیں ، آپ مون اتنا ہی دوسروں کد دوسروں کوآپ اید از پہنچائیں ، بکداس سے براہ کر آپ کا دویہ یہ بن جائے کہ دوسروں کی ایدا فوں پر آپ میرکریس ، آپ لوگوں سے بدلہ لے نیز انتیس معاف کویں۔

و فیایس عافیت کی زندگی حاصل کرنے کا یہی و احریقیتی نسخہ ہے۔اس کے سواجو تدمیر افتیار کی جائے گی وہ اس وعافیت دیسے والی نہیں ہیں کتے۔ غيراثر يذبر

قرآن کی مورہ نمرہ ہم میں پیغیرات ام میں الڈیلہ وسلم کے سائیوں کی صفات بیان کا گئی ہیں۔ ابتدائی مفہوم کے احتیارے براصحاب رمول کی صفات ہیں۔ مگر وہ ایسی صفات ہیں جو آپ کے بعد ہی تبعاً تمام ممالوں سے مطلوب ہیں۔

ان صنات بین ایک صفت بر ہے کہ وہ منگروں کے اوپر منت میں اور آئیں میں ایک دوسرے کے لیے در محرف ایس ایک دوسرے کے لیے در محرف ایک است اور منظوں بر بین ہیں ہے کہ مسلمان اپنے بابوی تعلقات میں توایک دوسرے کے ساتھ ہم بانی کاسلوک کریں لیکن جب غیر قونوں کے ساتھ ہم بانی کاسلوک کریں لیکن جب غیر قونوں کے ساتھ معالم بیش وہ شندر از سلوک اعتیار کریں ۔
ساتھ معالم بیش آئے تو وہ کڑے بن جائیں۔ ان کے معالم میں وہ شندر از سلوک اعتیار کریں ۔

فَإِنَّ لاَ الْمِنُ لِغُول شُسْدَتَى ولوكانت ٱشْدَّ مُسْزالمُصَلَيْد

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ نمورہ آیت میں اسٹ دا کا اعظا دا فلم مین میں ہے رکہ خارجی معنی میں ہے رکہ خارجی معنی میں ہے رکہ خارجی معنی کی سناپر معنی ہیں۔ اپنے گارے بیش کی سناپر اسلام ہونے اور علی میں کہ سناپر سال ہونے اور سال مائز قبول در کسکیں۔ غیر خدا پر رست اشخاص یا خیز حدار میں افر خوال کرنے تہذیب کا مسیوا ہے بھی اگر زموائے تو دو پھر اور کو ہے کی طرح اس کا افرقول کرنے سے معنو ظرام ہیں گے ۔۔۔ مق سے مست اثر ہونے میں وہ انتہائی فرم ہوستے ہیں اور مائن میں ۔۔ متن سے مست اثر ہونے میں وہ انتہائی فرم ہوستے ہیں اور مائن میں ۔۔ متن سے مست اثر ہونے میں وہ انتہائی فرم ہوستے ہیں اور مائن میں ۔۔ متن سے مست اثر ہونے میں وہ انتہائی فرم ہوستے ہیں اور مائن میں ۔۔ متن سے مست اثر ہونے میں وہ انتہائی میں ۔۔

### صبرکی اہمیت

قرآن میں تبایگیاہے کو مبرپرالٹرندائے نے بے حراب اجر رکھ ہے (الزمز) ہمر اولوالوم پیغیروں کا طریق ہے (الانقاف ہ ۳) عدیث میں ہے کررمول الٹرملی الٹرظیونکے فریایا کسی تخصی کو مبرہ مہم آ اور واسع حلیہ نہیں والیک دساعطی احسد عطاری نخیراً وَاوَسِعَ حتی الصبحہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ الٹرندائی نے دنیا اور آخرت کی تام کامیا بیاں ہمر کھا ہے رکھ دی ہی۔ اس کسلہ میں بہان مرت جندایتوں کا حوالد دیا جاتا ہے :

> جبر پرجنت الدهر ۱۱ جبر پر فور وسندان الومون ۱۱۱ جبر پر فار جبر پر فار جبر پر اماریت العجد ۲۲ جبر پر اماریت العجد ۲۲

صبر کی این زیاده امیرے کیوں ہے واس کی وجریہ ہے کو صبر بی و در میں ہے جس پر اٹل انسانی اطاقیات پر رویش پاق ہیں میرسے اظافی اوصات بیدا ہوتے ہیں ، اور اطاقی اوصات تام انسانی ترقیوں کا وامد زمبر ہیں میرنمیس تواطاقیات نہیں ، اطاقیات نہیں تو کوئی کامیابی نہیں -

انسان فطی طور پرمتر آخلاق کو پیند کرتا ہے۔ مگر دو چیزیں باد بار اُدی کو اظاف کے رائستہ ہے مٹادیتی ہیں۔ ایک داخلی خواہشات ، اور دوسرہے خارجی اشخال جبھی انسان کا اندیوفی نفس اسے بہنکا تاہے ، اور بھی کوئی خارجی واقعہ اس کوشنسل کرکے ہے اخلاق بنادیا ہے جبران دونوں کمز دریوں کے خلاف نے چیک ہے۔ حبر وتحمل کی صفت اُدی کو اخلاقی معدکے اندر کھتی ہے، وہاس کو اخلاق کی عدسے باہر جانے نہیں دیتے۔

مبرانسانیت کی تکیل ہے۔ جرکسی انسان کو مکمل انسان باتا ہے۔ جس اُدی کے اندر صب رک صفت ہواس کے اندر تام صفات ہوں گا ، اور ش اُدی کے اندر مبری صفت زمو وہ اُخری اُرٹسا کہ صفات کیال سے مورم ہوجائے گا۔

### ایک آیت

مسسراً من بن نکاح وطاق سحه ارتکام بران کرتے ہوئے ایک بنیادی بات پر بنائی گئی ہے کو چخفی الڈسے ڈرسے گا اشراس کے لیے اس کے کام بی باران پیداکر دیے گا دالطاق ہم، مشہود خرخ ک دم عراص کے اپنے اس کی تشریخ کرتے ہوئے کارکابین بیخفی طالق سنت میں الڈرسے ڈوسے کی توالڈ اس کے لیے درجوست میں آسانی پیداکر دیے گئی : دمی سب پیشند فی طابق الشدخة بیجعل لند مسن احسود پشور فی المسرجیدة دانیا ہے ایک مانوان افزان میں اس ا

انسسنده بیشند کار به سرویسیای دانسدیده (ایل تا تا با اسال الرای بوی کارها) زیاده ترایا به ترایم کاری وی وی غف که تحدیث شبال وسید برنزای بوی کوطان دید تواس کے بیلے عن شاخطات بدیا ہویا میں گی - اس کے رطس اگرادی الدیشت ورساتو در گیر تیورہ قعل سے بیٹے گا- ایسا ادی شریعت کے مقر دائید پر بہا بار هرف ایک طال قد در گا- اس کا تیجر بر ہوگاد اسط بھر شک میں اس کا خوراتر بات گا اوروہ دور نک نستانج پر خور کرے گا تواب سس کو محسوس ہوگاد طاق در سے کرمیں نے خطی کی ہے - اس طاح اس کو موقع ل باب نے گا کہ شریعت کے مطابق وہ دو بارہ رجوع کرنے ۔

اس اصول کا نفلن بوری زیدگی سے۔ زیدگی کے معاملات آگر فات کے حقور استریر پہلند رہیں تو زیدگی میں کہمی رنگل فرنسیں آئے گئا زیدگی میں دیگا فرمون اس و نونسا آتا ہے جب کہ فطرت کی شاہراہ سے افخرات کیا جائے۔

تعوی اس بایت کی خانت ہے کہ آدی فطرت کی شاہراہ سے نہیں ہے گا۔ تعویٰ کا دی کو مختاط اور مجیدہ بنا کہ ہے۔ اور جوادی محت اط اور مجیدہ ہوجائے وہ ہی بغدباتی طور پر یاخی موج کے تحت کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ وہ ہروق ہر اپنے کو تشام کر فورک گا۔ وہ جذبات کی راہ میں ہے نے بجائے مقل کے فیصل کے تحت کام کرے گا۔ اس کا قیمی ہوگا کا وہ چڑم وہ منظامت سے بڑی جائے گا اور لیگر والے راکستہ کو پاکر اس برجانا رہے گا دیہاں تک کا تحریٰ مسئول پر بہمنے جائے۔

# غلطافهمى

عائشه وفي الشرعنها كهني من كدايك رات كويس سف عن عائثة ، انفافقدت دصلى الله عليدوسلم رسول المدميط الديليدولم كوكمرك الدرنيس بايا- انفول في ذات الماة . فظنت أن د ذهب الي معض نسائه گان کیاک آپ این کسی بوی کے یاس عطے ہیں۔ فتحسسته فاذاهو راكع اوساحب الهوں نے آپ کو تلاش کیا تو انھوں نے بایا کہ آپ سجد ييقول: سبحانك الله موبحمدك یں رکوع ( ماسجدہ ) کی حالت میں ہیں اور پر کہ رہے لاإلب الَّا انست - فقالت ببا بي انست و من كراس والله ، توياك بداورسارى تعربيت ينرب امى، ابى لفى شسأن واناشد لسغى ہی لیے ہے۔ ترب سواکوئی معبود تنیں ۔ وہ کہتی ہیں کہ شارُن اخب میں نے دسول اللہ صلے اللہ علمہ تیلم سے کھاکہ میرے باپ درواه احدوسلم وانشائى

ادر مال آپ پر قربان ہوں ، میں کسی اور حال میں ہول ادر آپ کسی دوسرے حال میں ہیں -

حزت مائٹ نے آپ کو زیا گھانا کیا کہ آپ اپنی کی بیزی کے گھرگے دیں ، مالاں کہ آپ نعالے گھر گے تقد ، ہنوں نے مسجا کہ آپ کوسی ہیوی کی یا دائمان ، مالاں کہ آپ کو ندلتے دو الجمالا کی یا دائمان تھی۔ فرج انسان فاہر طالات کے احتمالات عدمے شخص کے بارہ میں ایک گمان کر ایس ہے ۔ ابتدائی معلمات کے مطابق وہ اپنے آپ کو دوست مجملت ہے۔ گھیتن کے بعد معلی جوالے کو اس کا فیال محص ذات گمان کی بیڈائیر تھا ، جیشت واقعے سے اس کا کوئی تعنین نے مجملات ہے۔

ظافینی ایک این چیز ہے جس میں محالی کے دومر کا ایک انسان بی بتا ہوسکتا ہے۔ بیرونا ہانسان کیلے قواس کا اسکان ادیکی نیادہ ہے۔ اس لیے ہرانسان پر بیدام ہے کہ اگر کس کے بادہ میں اس کو ظافی ہو جائے قواد اس کا تحقیق کرے۔ تیمنٹ کی مغیر ترکز این ادائے کی احقاق د نز ک

تمیتن برگونے والا بلانسٹے گڑگا رہے ۔ اند تدانا کے بیمان ایسے آدی کا کوئی مذر برگز کسنانہ جائے گا۔ وہ اپنے اس جرم میں پکڑا ہائے گا کہ جب تم کوماللہ کا پورا طرحاصل برتھا تو تم نے کسی بندہُ خدا کے بارہ میں ایک بگرا نیال کیسے تقام کو با

### مطلوبعل

" الڈرے رائستہ میں علی میمی فافن تکل والےعلیٰ کونام نہیں، وہ نیستہ یا بھی فوک کانام ہے۔ بوشفی فدائی نیست کے مصت عمل کرے، اس کاعل فداکے رامتہ میں ہے۔ بوشفوں کی اور نیست کے تحت برگزش کر سے سے کار

عمل کرے ، تواس کاعمل ای راستہ میں ہے جس کی اس نے نیت کی تق ۔

ایک آدی کے بہاں چوٹ بچ ہیں۔ اس نے مو چاک بیے بیر ہے اور ان کی چنیت رہے ہیں۔ یہ موجی گو دو ان کی موریات فراغ کرکا ہے تو وہ فدائی راہ میں عمل کو تا ہے۔ ایک آدی کے بہاں بوڑھے والدین ہیں۔ وہ موس کرتا ہے کہ والدین کی فدرت میرے اور بر فدائی فربھنے ہے۔ اس اساس کے تحت وہ اپنے والدین کی فدرت کرتا ہے تو وہ فدائی راہ ہی عمس کرم ہا ہے۔ ایک تقعم کے سامنے اپنے فطری تقاضے ہیں۔ وہ شریعت اللّی کے دائرہ میں اپنی فعل می ماہوں کو ب

### کلام کی شرط

, بیخض النُّرُواس کے عظمت وجلال کے ساتھ انے ،جس کو بیٹین ہوکہ قیامت کے دن النَّراب س

کے ہر بول پر اس سے باز پرس کرنے والا ہے ، وہ اپنی زبان کے بارہ ہیں آخری مدتک من اط ہوجا ہے۔ وہ بولئے سے پیلے سوچا ہے۔ وہ ندا کے بہاں جائزہ لیے بائے سے پیلیخود اپنا جائزہ کیلنے گذاہے۔

میسناخ اس کو اپنانگران آپ بنادیتا ہے۔ اس کی زبان پر خاموتی کا کالگ جاتا ہے۔ وہ مرف اس وقت بولآ ہے بسب کہ بول فی اموانی عزوری ہوگیا ہو ، اور بھائ شیق مزورت زمود ہاں وہ چیپ رساپ ندکرتا ہے۔

پوتھی ایٹن نسسیانت کے احتیارے ایسان بائے ، اس کازبان جب کلے گی نوجلیابت ہی کے لئے کلے گا۔ لو یا ہے ہودہ بات کے لیے اس کی زبان اس طرح بند ہو بائے گی جیسے اس کے پاس بولے کے لئے الفاظ ہی نہیں۔

بہتریات سے مرادوہ بات ہے جس سے کسی ندائی کچائی کا طلان ہوتا ہو جس میس کسی خلوم کی حمایت کا گئی ہو جس سے انسان مبلائ قائم کو نامتھود ہو۔ جو فیرٹو ابی اور اصلاح کے حب ذیر کے تحت قالم برجونی ہو۔

اس کے برمکس فیرمیتریات وہ ہے جس کا مقصد اپنے آپ کونمایاں کرنا ہو۔ جس کے ذریعظالم کی نائید چاہم کئی ہو۔ جو بدنوا ہی اور ظلم کے جذبہ کے تحت نکلی ہو۔ جس کا تجیر یہ موکسویا ہوا فقر جاگ اسٹے اور خدا کان ذین میں فدار کیسیل جائے۔

النُّر پراور آخرت پر ایمان آدی کو بخیده اور ذر دار بنا آب۔ اور چُخفی تنتی معنوں میں بخیدہ اور ذمر دار ہو بائے اس کا کام ویسائی ہو بائے گاجس کا حدیث میں ذکر ہوا۔

# بلندكردارى

پیغیر اسلام معلی الدُّرِطِی و کم آم موگوں کے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کپ کا اخلاق کسا کی امت کے لیے نموزے ۔ آپ کا اظاف کیا تھا اس کی بایت قرآن دانقلم سی میں ارشاد ہوا ہے کہ لیٹنگ تم ایک اطلاق کی بربود و دینگ نسانی جلن عظیمی کیول النُّر ملی النُّرطِ وسلم نے تمام امت کواکی لمبشد اخلاق کی تحقیق کرتے ہوئے فرایا :

له متكونيو رخسنة كتولون إن احسن تم الحساس وتركي كين كواكم الوث وتركي المتكاول المواحد التراس المساس أحسنا وإن المسلم ، ان احسن الدي الخام مي التركي وتم الكافح المركز الم

(الرّندى) تم ان كرسائق ظلم ديكرو-

اچھے کے ماقد اچھا اور ہرے کے ماقد ہرا ۔۔۔۔ برلین دین دالا اطلق ہے۔ اس تم کے اطلاق کی الٹر کے نزدیک کوئی وقت نہیں جو ادی ہے عمل کی تیت دنیا ہی میں لے لے اس کے گویا دنیا ہی میں اپنا مطالر برابر کر لیا۔ اس کے عمل کی آخرت میں کمیا قیمت ہوسکتی ہے مقیقی اطلاق وہ ہے جواللی اطلاق ہو ہواصول کا بائدی میں برنا گیا جوز کرمفا داور تصلحت کی بائیدی میں۔

ا کی اظاف سے اور وہ اُٹل تے جہ جب کہ آدی دور دن کے۔ دیہ سے بلنہ ہوکڑنل کرے ۔ اسس کا طریقہ پر نہ ہوکہ بران کرنے والوں کے ساتھ بران اور میلائی کرنے والوں کے ساتھ میلائی۔ بگرا خلاق اس کے لیے نائیاں تیز راصول کی چیٹریت مکتا ہو ۔ وہ دومر دن کے رویسے بسے پر وا ہوکڑ تو والسینے اسول کے محمت اپنی روش کا تعیین کرے ۔ وہ ہرائے کے ساتھ بھل کرتے ، خواہ دوسسے سے لوگ اس کے ساتھ براسلوک ہی کیوں زکور سے ہوں۔

یمی سیا اسلامی اغلاق ہے ۔ اس تم کا اخلاق ابت سکر تا ہے کا آپ ایک با اصول انسان ہیں۔ حالات آپ کے روار کا تبین نہیں کرتے بگرخود آپ کا مو پانجا اصول آپ کے کر دار کا تبین کرتا ہے 119

# قرآنی اصول

قرآن بم ازده آبی زندگی کے احکام کے ذبل میں پیریم دیاگیا ہے کرتم لوگ اپنی ہیو یو ں کے مائیٹوش اسسو بی کے مرائی زندگی ڈوارو ۔ آبی وہ ہم کو ٹالچسند ہوں تو ہوسخا ہے کہ ایک پیرتم کوپسندنہ ہوگرائٹر نے اس میں تمہارے کے بہت بڑی بھسا تی رکھ دی ہو ( و عاشروحت بالمعسروف فائ کرھ تروحدہ فعسلی (ن دست کرھ و انشسدیاً ویجعسل اللّٰاخیہ خسیر آکھ شیرز کی انداء 19

اس قرآنی تعسیم با تعلق موضییاں اور بوی سے نیں ہے۔ دہ نمام انسانی تعلقات کے لئے عام ہے۔ خداکی اس ونیایش کا بیاب اجماعی زندگی گزارنے کا واصدا ہم اصول یہ ہے کہ ہر عورت اور درخشوری المور پراسس کو یا در کمیس کہ سی کی کو کی دوشش آگران کی ہسند سے خلاف ہے توخوداس کے اندر کو کی اور صفت ہوگی جوان کی ہسند یدہ صفت کو نظرانداز کیے اس لئے ہر ایک کو بر کرنا چاہئے کردہ تعلق ہر دیا عورت کی نالہدند یدہ صفت کو نظرانداز کیے

الن کی کیندیدہ صفت کی بنیاد پر اس کو اپنا لے۔ اصل میں میں میں میں اس کی عربی ما

اصل بہ ہے کہ اس دریٹ بیں کوئی جی کا س نیس بہرایک سے اندر کوئی نہ کوئی پیالٹنی طور پرموجھ د ہوتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہس مردیا حورت کا ہیں تئی تجربہ نہیں ہوا اس کی کہا ہے کی ہمارے علم بین آجا تی ہے۔ اور شم مردیا حورت کا ہیں تئی تجربہ نہیں ہوا اس کی کہا ہے علم بین تین آئی۔ اس کے ہم غیرشوں مور پر سمجھ لیتے ہیں کہ باتی وگ تواہیے ہیں، مرت پر شخص بر اے مالال کہ ایک موجود کو جب ہم دورے سے معالم کوتے ہیں توصلوم ہوتا ہے کہ دور آادی بھی ویس ہی تعامیما کہ بہا ادمی۔

اکس لئے یہ ذہن ورست نہیں کہ اس کوچوز کونسسال کو بھیز و۔ اس کے بجائے متی جائیت یہ ہے کہ نباہ کا ذہن پیداکیا جائے ۔ کا لی کا طالق آدی کو کیس نیس ہم سیجاق ۔ اور بنا ہی ارقد آدی کو اس ست بل بنا دیتی ہے کہ وہ ہرایک سے ساتھ زندگی گڑا رہے ، وہ ہرایک کے ساتھ ل کر اپنے لئے کا بیاب زندگی کئی تیر کہتے ۔

#### يصاباجر

کوک اے بندوجوایان لائے ہو،اپنے ربسے قُل ياعبادِ الَّـذين آمنـوا اتَّقو رجَّكم ڈرو۔جولوگ اس دنیا میں نیک کریں گےان کے لِلُّذِينَ أحسنُول في لهذه الدنسيا یلے نیک صلے ۔اورالٹر کی زمین وسیع ہے۔ حَسنةً والضَّ اللهِ واسعةً إنَّما بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجربے صاب بع في الصّابرون (حبرهم بغير حساب (الرمز ۱۰)

برایدانتائ غرمعولی بات ہے کمی عمل پر بے حساب اجردینے کا علان کمیا حائے۔ تران میں اس قیم کا غیر معمولی اطان حرف ایک عمل کے لیے کیا گیاہے ، اور وہ صرکاعمل ہے۔

صری اصل طبس ہے۔ معنی روکنا۔ عربی میں کہاجاتا ہے: حسیت عن کسدا ( میں نے اپنے نفس کو فلاں چیزسے روک دیا۔ یا صبح شے عبد احث (جس چیسے نرکویں بسند کرتا ہوں اس سے میں نے اینے آپ کو روکا)

عمل ی دونتیں ہیں۔ایک ہے حد پرعمل کرنا۔ دوسرا ہے حدک باہر جا کوعل کرنا۔ایک شخص آپ کے ما ہے حن سلوک کرے اور آپ بھی اس کے سابھ حن سلوک کریں۔ بیمعمول کا کروار ہے۔اس میں صبروبر داشت کا مرحلہ پیش نہیں آیا۔ پاآپ نے ایسے دین کو اختیار کررکھا ہےجب میں آپ کے سب معاملات درست رہیں تو برگویا ایک حدید رہ کروین دار مناہے۔

عمل کی دوسری قیم بیہے کہ آدمی ہرحال میں مطلوب دینی رویر پر فائم رہے ، خواہ صورت حال

اس کے موافق ہویا اس کے خلات - بیصابرازعمل ہے -

یعیٰ دوسراادی آپ کے ساتھ براسلوک کرہے تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھاسلوک کریں۔ دور ا آپ کو اشتعال دلائے تب بھی آپ اس سے معتدل اندازیں کلام کریں ۔ حق برقائم رہنے یں بنظا ہرآپ کامعالم بگرا ہو تب بی آب حق اور انصاف سے نہ طین ، بنظام سے اصول احتیار مرنے میں فاکدہ نظراً تا ہوت بھی آب پوری طرح بااصول سنے رہیں۔ بھی وہ لوگ ہیں جن کو اُخرت یں بے حساب انعام دیا جائے گا - کیوں کر انعوں نے صبری قیمت پر دین عمل کیا-

قلبى عمل

غزوهٔ تبوک میں کچھ لوگ مذر کی بنا پرسشسر میک ز ہوسکے تقے ۔ ان کی بابت قر اَن میں اَ پلیے کہ ۔ ۔ منیفوں پر اور مریفنوں پر اور محتاجوں پر کھید گئے۔ او ہنیں جب کہ وہ اللہ اور اکسیس کے رسول کی خیرخوا بی کریں ۔ نیکی والول پر کوئی الزام نہیں۔ اور الشریخنے والامہر بان ہے ۔ اور زان پر کوئی گٹ اوے کرجب وہ تمبارے یاس آئے تاکوئم ان کوسوادی دو ، تمےے کہاکہ میرے یاس کو لی جز نہیں کرین تم کوسواری کے لیے دوں ، وہ واپس موئے اوران کی آگھوں ہے آسو بہدرہ سے تھے ، اس عمر میں کدان کے پاکسس کوئی بیز نہیں جس کو وہ خرچ کریں۔ (التوب) عمد بن اسماق کی روایت ہے کہ یہ سات افراد مع جوالضارك كروه ب تعلق ركعة سق - كسس ملسلة مي اكدروايت ان الفاظ مين آئي ب، قال رصول الله صلى الله علييه ويسلم لعشد ومول الشرصلى الشرعليد وسسلم نے فرما يارتم نے مرينہ خلفتم الديينة اقوامًا ما الفقتم من نفقة ولا من اليه لوك جوز عمين رُمّ في جويي تريم كما قطعتم واديا ولانلتم من عدونيلا الآو تم نجووادي عي ط كي، اورتم ن وشمن رجوكابالي قدشكوكم فى الاجدر قالوا وهم بالمدينة بھی حاصل کی ، ان سب کے اجرمیں وہ کشبر کیے تقے صحاب نے کہا کہ اگرجہ وہ مدین ہے۔ آپ نے قال نعم حسمم العنار) د تفييرا بن كثير الجزالث في ٣٨٢) فرمایا بال ، ان کوعذر سے روک دیا۔

ادی درکسے بھی کرنے والوں کے اجرمیں کشریک ہو مکتا ہے۔ بظاہر کیے ذیار کہی اس کا شار ان لوگوں ٹیرک یا ماکستا ہے جنوب نے بست کچ یا یا۔ الیاکوں کہ جو تا ہے۔ اس کا طابقہ یہ ہے کہ جس کام بھی ہم علاکشر کید: ہوسکے اس میں ہم جذب احتراف کرنسی کمی کے پاس ہم سے ذیادہ و کمیس قواس پر صدرکرنے کے بجائے اسس کی بڑائی کا احراف کرنسی کمی کے پاس ہم سے ذیادہ مال ہوتو ہم دل سے پر چاری کا اللہ قبالی اس کے اندر شکر کا جذبہ ہیں۔ اکرمت اور اس کو حقق تی کی اداری کی تو تین و در کری کو معمل و سے اس کے اندر شکر کا جذبہ ہیں۔ کرکسا و ساس ہو سے ہوئے ہمول تو ہم اس کے بید دھائریں کو خدایا تو اس کو تو نیق و سے کر کسس کی ذیان سے ہو کہد نظر متن اس

# اعتماد وتوكل

قرآن داّل عمران ۱۵۹) میں ہے کرجب تم معا ملد کافیصلہ کرلو توالٹر پر بعروم۔ رکھور فاذا عنصت ف توتیل عـکی الله ه ، گو یاعمل کا نیخته ارا ده انسان کوکز نامیے اور ننیجہ کےمعالمہ کوالٹریک سیرکر دیاہے۔ الة ندى كى روابت ب كرحضرت عرف اروق نے كهاكريس نے رسول النَّرصلي التُّرعليية وسلم كو يد كتة بوئ سناكه الرّ تم الله راس طرح بووك رُوس طرت بووك كيف كانت ب توضروروه تم کواس طرح روزی دیسے گاجس طرح وہ حجب ٹریا کو روزی دیتاہے۔ جیڑیاضی کوخالی سیٹ نکٹی ہے او ٰیرٹ م *کو بعرے مییٹ کے ساتھ والیس آ*تی ہے الوائے ہنتہ کالون عسلی اللہ حق توکا۔ لردوي كم كيايوق الطبيرَ . تغيد وخدماصا وستروحُ بطباناً) پڑیا بنے بیرے کے مقام سے نکل کرروزی کی الاشس میں جاتی ہے۔ یہ نکانااس کااینا فعل ہوتاہے۔ اس کے بعد جورزق اسے مقاسبے وہ اللہ کی طرف سے ہوتاہے۔ رزق کی تلامشس چڑیا کا کام ہے اور تلاکش کے نتیجہ کا تعلق خداسے ۔ الترندي دُنَابِ القيامة ) ميں ہے كم ايك تخص نے لوجياكدا سے ضدا كے رسول ميں اپنے اونٹ کو با ندھوں اور پر تو گل کروں یا اس کوچوڑ دوں اور بر تو کل کروں ، آب نے فرایا تم اسینے اونت كوباندهوا ورييرتوكل كرو ( يادسول الله إعقسلها وأخوكل إو اطلقها واتوكل قال اعقيلها و تُوكِّل گويا اپنے جانورکو باندھنے کا کام خوداً دمی کوانجام دیناہے۔ با ندھنے کے بعدجا نور صريكاياري وزكر بماك جائے كا ، إس معا لمدين خداكى كارك زى براعما وكرنا ب -اس كوكما كيا بي كوشش ميرى طف سے اوراس كى كيل اللَّه كى طوف سے (السبى منى والانتسام مى اللَّه) ہر کام میں ایک چیز ہوتی ہے منت، اور دوسری چیزہے نتیج منت تو کل کا تعلق عمنت سے نبس ميد بنزاعت سے بدون وہ ب كرب و كام كيف كام كيف كا الحي تو يورد عرصك سائداس کو انجام دے وہ اپنی پوری طاقت اس میں لگا دے . گرنینجر کے معاملہ کو وہ النڈ کے اور چھوڑ دے آدی اگر منت کوندا پر چیوٹرے گا تواس سے کا بی اور بیٹی پیدا ہوگی۔ اور اگروہ نتیجہ میں توکل كاطريقة اختيار ندكوي كاتووه مايوس اور دل شكستكى كاشكار بهوكر ره جلايكا

برتر روش

قرآن کا تقریب ٔ دوسوائیتی براه راست طور چیبر سے متعلق بْن ـ اور بقیدا ئینی بالاسل طور پرمبرسے متعلق گریا قرآن کی تمام تعیان صبر پر بنی بین - بیر کما بالسکل مینم بوگا کرقران صبر کاکٹا ب ہے ۔

مبرکی براه دراست آیتول کا معالمه واش به دخگو و استحدید ایا انصبره انصالهٔ البتو هم) و [صبوعی اصاله او این ۱۵) و تو اصوا با الصبر را العرس) و کا اذا هم (الازاب مر) یا
آستی و و شرین ش از این ارست النانا من در مهای گل

اَتِیْن وہ بْن بْن بْر اور است الفاظ بین صبرکا محمد یاگیا ہے۔ گرین میر میر شد میرکزی کرائی کے

گردوسری بیشند تا یتول کا جی معبرسے نهایت گهراتعلق ہے۔ شاؤ قرآن کی بیل آیت ہے: انحمب للدرت العلین الفاقع اس ایس سے معلوم ہوتا ہے کہ انتقب الکوی طلوب ہے کہ اس کے بندے اس کاسٹ کرا در تعریف کریں۔ یہ ایک معلوم ختیقت ہے کہ موجودہ دنیا شام کو کی بھی آدمی انوش گوار تجربات میں مونو ناہیں رہ سکتا، قرآن کے مطابق آنس ان کو کب دشتھت ، میں بعد اکیا گیاہے ، ایسی مالت ہم کس کے لئے بھی نیس میری کردہ بیاں نومشیوں اور مسرقوں کی زندگی برنا ہے۔

پیرفتنق منون میں کو کی آدئی شکر کرنے والا کیسے ان سکتا ہے۔ اس کا واحد را زمیر ہے۔ میں آدی جب دنیا اس بیشن رائے وارائیسیوں پر میر کرے گا، اس وقت اس کے اعمان ہوگا کا پاکھا انگراس کر میں میں میں میں میں سیسیوں کے ایک میں میں اس میں میں اس کر اس کا میں کا میں کہ اس کا میں کا میں کا میں کار

بب ریاسان به راسطون سینون به میروند که این وحت اس که که هم مولانها کاراندار این مولانها کاراندار اس گاربان پرجازی موسکته ای مسطوران میرون کست کرد را توصیر کودار بسته که یکی سبد داندان ۱۳) صبرازی کواس قابل برناکه یک دومسائل که مقابله میرون این از کارتر طار دریافت کرسکته.

صبراؤل او اکتابات با بریا با ہے کہ دوسان کے مقابلہ پر اسٹیری ایداؤکا پر تول دریافت کیے۔ اور جب فراق افال کے مقابلہ میں ہوگ جائے ہے دوہ اس پوریشن میں نہیں ہو کا کہ وہ سریا کر کو رہا گہا جماب دے الحاد درین صور بنا تھے، کمرجب دو صبر وقعل سے کام لیاسے نووہ اس قابل جوہا کا ہے کرفوری اشتر سام سے بجائے میں کھی اوا اقعام کرتے۔ اور بینارٹ کا کجرے ہے کہ فوری اقدام کرنے دال جیشہ ناکام ہوتا ہے اور سوئ کھی کوائٹ یہ ام کہ نے والا جیشہ کا جیاب۔

صبر قرب کے مسائل کا برتر حل (ببیر پرسولیشن) ہے۔

### اعتدال كاطريقه

حدیث میں آیا ہے کورمول الفرطی النوالیہ وسلم نے ذیا یا کوہتر عمل زیج کا عمل ہے دخیں (الاحدور او صطبع) حضرت علی کا ایک قول ان الفاظ میں نقل کیسگ گیا ہے کتم درمیا فی طبق اخیار کرو دھا یکم با اضطر ( الوصطر) تعزیز کی ۱۶/۱۰

نچ کے عمل سے مراد احت ال کاعمل ہے۔ اس کی ایک شال قرآن کی اس آبت ہیں ہے کر خرچ کرنے کے معالم میں تم نو اپنا ہا تھ کر دن سے باندھ لو اور زاس کو بال کا کھلا چھوڑو دو کرتم طامت زدہ اور ما جز بن کر رہ وباؤ رہنی امرائیل ۱۹) اسی بات کو دو مری بگر اس طرح فرایا کر اور وہ لوگ کرجب وہ قرچ کرتے ہیں تو دفعول ترچ کر تے ہیں اور دشت کی کرتے ہیں ، اور ان کا خرج اس کے دریان احت مال پر ہوتا ہے (الوقان عه)

" اس آیت کےمطابق ،افغاق اوسطیہ ہے کر زمیت زیادہ زمیت کم ۔ بکا درمیانی متعاد جس کو آسانی کے مابقہ اکور کئے ۔۔۔ اس طرح نقل روز ہے ، نقل کا ذوں وغیرہ ایل بر اس میں میں میں میں میں میں میں کا میں اس کی بر اس کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا ہما کہ م

بھی پرمطلوب ہے کہ آ دی بیچ کا راکت اختیار کرے جس کو وہ ڈیر ٹک نباہ سکتا ہو۔ اس معتدل انداز کا تعلق زندگی کے تام معاطات سے ہے۔ ہم معالمہ میں اُور اُور

اس معتدل انداز کا احداز کا احداز نادی کے نام محماطات ہے ہے۔ بھر محاورت او اور افراد اور تعریف سے بینیا ہے۔ ہم معاطر میں دوانہ اور کے درمیان بین بین والی صورت اختیار کرنا ہے۔ یہی طریقه دین مزام کے مطابق ہے اور ای مایں کاسیابی ہے۔

#### بهترانسان

ابو ہر ریرہ کہتے ہیں کہ رسول الٹرصلی الٹر علیہ وسلم لوگوں ک ایک مجلس کے یاس کوائے ہوئے اور فر اما جب عليه وبسلم وقعتُ على خاص جلوس فقال: ألا أخسبهم بخسيركم مِن شرِّكم. یں تم کوتمهارے اندرا یکھے اور برتے فس کے بارہ میں مذبتاؤں۔راوی کہتے ہیں کولوگ چپے رہے۔ متال فسكنوا - فقال ذلك ثلاث مربت ـ تباكب فين باريمي بات كمي يجرا كي في فقال رجل بلى يارسولَ الله الصبريّا كماكه بان است درا كرمول ، آب بم كومار ب بخيرينا وشرّبنا۔ هـتال : خــيژکــم اچھاوربرے کے بارہ میں بنائے۔ آپ نے مَسَنَ يُسْرِجَى خَسِينُ وَيؤمُسَنَ شَسِنُ -فرمایا :تم بیں اچھا و تخف ہے جس سے اس کے خیر ( رواوالم بذي ،كستاب دلفتن )

کیامید کی جائے اور می کے شرحہ لوگ سلامتہ ہوں۔ برعدیث نمایت واضح طور پر بتاتی ہے کہ اپھا دی کون ہے اور برا آدی کون ہے ۔ اپھی آدی وہ ہے جس کے بارہ میں بیشی طور پر بقین کی ہے اسکار جب جی اس سے کم کا مادیو ٹی آئے گا تر ایس کر مدینہ میں بر سرائی کی ہے۔

تواس کواس اُدی سے نیمروی کا نخوے کا اس ہے جن وگوں کو پلی تجری ہوگا درست قول اور ذیکے عمل این کا تجریہ بوگا کو فن بھی تیجیب نہ اس کواس پر امادہ نہیں کرسے لگار وہ لوگوں کے سابقہ نئے کے بہائے خر کا موسا کا کسے نہ کیا

ایسے آدمی کے اندر ہلات برٹم بھی چیا ہوا ہوئا ہے۔ کیوں کر اس کو بھی در ور وں کی طرح خلاف مزارج بات ناپسند ہوتی ہے۔ ہشتعال اگئیرات براس کو بھی ضعہ آتا ہے۔ اس کے اندر بھی فوت اور معداوت کا طوفان ہاگت ہے۔ اس کو بھی فقصان اور زیادتی مے مواقع پر تکلیف ہوتی ہے۔ مگران رسب کے باوجود وہ اپنی اصولی چیئیت برتا کم رسم اے۔

وہ نعنیا تی جیسٹکوں کو اپنے اوپر مہتا ہے۔ وہ نود کڑوا گھونٹ بی کر دومروں کو میٹیا گھونٹ پالٹا ہے۔ وہ زیادتی کے واقعات کو الٹر کے ناما میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا ذہن مکون ہنگ نہوں وہ کال کمیرون کے ساتھ مقصدا ٹاک لیے اپنی مرکزی کو جاری رکھ کے ۔ ایک اسلامی حکم

قرآن میں اہل ایمان کو تکر دیتے ہوئے کہاگیا ہے کہ ' نے درکن قوم کی دشنی کا اس نے تم کو مسیوترام سے رو کا ، تم کو اس پر زاہدارے کرتم زیادتی کرنے گو۔ تم بکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدور و اورگاہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدور نکرو۔ الثریت ڈرو و سے شبک الشریخت ہذاب

دینے والا ہے (المائدہ ۲)

ست میں کو کے منز کین نے رمول الڈسما الڈیل وعلم کو اوراک کے اصحاب کواس سے روک دیا نظار وہ کمیں دانل ہوں اورع و کاعبادت اوا کریں۔ اس موقع پر انھوں نے منت قم کما انتخاباً لیگری کامظاہر وکیا اور ممالوں کے اوپر زیاد تیاں کیں۔ اس مبا پر سابوں میں منزیس کے خلاف خصر تھا۔ ووجا ہے سے کو وہی مزکرے تیا کمی کے قافلوں کو روکیس اور ان کے خلاف انتقابی کار دوانی کریں۔

و جی حرک جا م کے قاملوں وروری اوران کے طالب کا مان وروری دیا مذکورہ آیت میں انھیں اس سے روک دیاگیا۔اور حکم دیاگیا کو متمنی میں بے قابور ہواور ہر حال

یں امن اور اعت دال کی روش پرِفائم رہو۔ پی

اس ذیں میں مزید بر مکو دیا گیا کہ "نسب کی اور تھوی پر آپس میں تعاون کرو و گستا ہا اور نیا دلک ہو۔ دوسرے کاتفا ون زکر و " اس موقع پر اس حکم کا مطلب کسیا ہے ، اس کی ومنا صت کرتے ہوئے موالا ا غیبر احرومتی ان این تغییر میں ملصحة میں :

"اگرکوئی شخص بافر عمل جوش انتقت میں زیادتی کو بیٹیے تواس کے روکے نکی تدبیر و سے کوٹاعت اسلام اس کے ظلم و معروان کا امانت زکرے مکل سب لیارٹر سکی اور پر بیٹر نگاری کا مظاہر کوکریں۔اورٹریا اس اسلام اس کے ظلم و معروان کا ساتھ کا ساتھ

کی زیاد تیون اور بےاعتدالیون کوروکین (صفحہ ۱۳۳) کریاد تیون اور ہے اعتدالیون کوروکین (صفحہ ۱۳۳)

سمی گروہ بیں ایک ایک آدمی بخیرہ نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے لوگ بی ہوتے ہیں جو خباتی ہوتے میں اور وہ فریق مخالف کا است منال انگیزی پر میرک افیس - ایسے موقع پر جاعت کے بیٹھ ، لوگوں کا فرض ہے کروہ اپنے مذباتی لوگوں کو روکیں ، وہ پپ رہنے کے بجائے بدلیں - وہ ان کی حمایت کرتے کے بجائے ان کی فرمت کریں۔ اگر میٹر لوگ ایسازگریں گے توقر آن کے الفاظ میں ، وہ تعاون عمل الاقم والعدوان کے بچم قراریا میں گے -

### شکایت کے باوجود

فتح کم کا واقتر رمضان سشھر ہیں بیٹن آیا۔ اس کے بلد ہی بعد توال سشھریں مز وہ صنیان ہوا۔ کم کاخت اقدام سے بھر ہی ہیلے خالہ ہی الولید سنے دینرا کو اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے باوجو درموالائر صحا الشرطیر دملے نہ وفول نہوں میں صورت خالہ کو ملم ششک کیا سردار بنا ویا۔

یہ بات انصار سکے اوپرشاق می نجوں کر انصار کے لوگ برت پہلے سے رمول الڈ صلی الڈ طلیہ وسلم کے اوپرایان لاکو جاں شاری کردہے تھے ۔ جب کر حضرت خالد ابی سے شنے اسلام میں وافعا ہوئے ستھے اکت کل می زبان ہیں برگویا میٹر ہے اوپر جو برکوتر بچے وسینے کا معالم تھا تا ہم اس شکامیت کے باوجود کا الشمار مول الڈ چسکے ماتھ رہے ، انھوں ہے آپ کے جم کھر کی اطاعت کی ۔

خاتر جنگ کے بعد عرب رواری مصرطان شوارنے اس کے بارہ میں اخوار کے ۔انصار کے ایک شاع عهاس بن مرداس نے بی اس موقع پر کچھ انتصار کیے ۔ اس بیں ایک طون اس شکارت کا بھی نذر موقع کہ کہارے اور خالہ کو ترجع دی اور ان کو قوم کے اوپر ایر برنا دیا دوسیان مناطق قند انگروٹ فادا لمتری بندالمداراً مگرای کے ماتھ شاع رئے کہا :

ومثانُ نبنُ المؤمندين تعدّدُ شوا فنحبُ إللت ان منكِنَ المشكدَّمَـُ اودِمهانوں کے بی نے اکماکم لوگ آگے بڑھو، تو ہمارے لیے دمجوب بن گریکم ہم آگے پڑھرمتا بڑھرکرنے والے ہمول زیرۃ البن لابن مبنام «الجزالواج چمنح ۱۱۱)

انصار کواگرچرفام ہرطالت کے مطابق ٹرکایت ٹنی مگزاس ٹرکایت کو انھوں نے اپنے ٹال پر انز انداز ہونے نہیں دیا۔ شکایت کے باوجود و ہمام ملانوں کے سابقہ پوری فاج بڑے۔ شکایت کے باوجود وہ اسلام کے محاذ پر متردہ طاقت ہی کرکھڑے ہوگئے ۔

موجودہ دنیا میں یہ امکن ہے کہا ہم ٹرکائیں پیدا نہوک جیجے یا نطامباب کے تعتبہ ہوال ایک کو دوم سے شکایت پیدا ہوتی ہے ، بنی کرمول اور اصحاب رمول سے ہی گرون شکائیں سے بلند ہوتا ہے، وہ شکائیوں سے اوپرا ایر گرونا کم کرتا ہے ۔ ای لیے مؤمنین کی جا صت میں مجی الیانہیں ہوتا کہ شکایت اور اشکاف دن ان کے اتحاد کو درہم وہر چم کردے۔

#### عبادت اور اخلاق

حصرت ابو بربردگائیکة بین کررسول النرشلی النابط و تولم نے فرایا ؛ للا یفسیکٹن الله مسئین للا یفشکٹن الناسی دسنون اواؤد سراره به بالمین و اوران کی جو افسان کاستسکر زکرسے وہ النرکا تاکسوکائی آمیس کو کمکآ اس سے معلوم مواکد اسلام میں الجمایت اوران نایات دونوں ایک دومرسے سے الگستر جیس میں ہے۔ اسال میں الحربون ، سرکھنا میں از مذافقات سے حوام صار

اسلام میں البی عبادت کا تعلق بھی انسانی اخلاق سے جڑا ہواہے۔ پر پر پر پر پر

قرآن بن بتایاگیا ہے کہ اس ادی کی نازاس کے نے وبال ہے جس کا حال یہ بوک وہ لوگوں کو چھوٹی چیوٹی چیزیں دینے میں بھی تیل ہو (الما تون 2) مدیث میں ہے کہ اس ادی کا موز ور دوزہ نہیں جو ایٹا ہم روزہ رکھ مگر وہ قبل اور علی جھوٹ کو دچھوڑ ہے ، تیجے البناری ، قرآن بین ہے کہ موٹن کس طرح صد قد دیا ہے کہ وہ یت والے سے کوئی بدلیا سے کرگزاری نہیں جا پا والدح (1) جھے کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کرچے میں دیہو وہ گوئی کرنا جا ہے اور زیدگی اور زلزانی جھگزا (المقر و 14)

عبادت اور اظاق کا ایک دوسرے سے بڑا ہونا فطرت کا بین مقاضا ہے - انسان کا ہڑا کاسس کی معبادت کی سندیت کے تحت ہوتا ہے - اور نغسیات میں تقسیم ممکن نہیں ۔ آدی کے اندرا گوجیج معنوں یں معبادت کی نغسیات بھی جو در اس کے اندر پیدا ہوجائے گی کسی کے نغیبات بھی جو در اس کے اندر پیدا ہوجائے گی کسی کے

عیبات پیدا ہوجا سے تو اس مے بعد اعلان کا علیات کی طور دا اسے امرید ہو ہو ہے وہ ہے ۔ ی اندراگر فدا پری ہے تو بداس بات کی طامت ہے کہ اس کے اندرانسان دوئی بھی لاز ہم توجود ہوگی ۔ رئی میں میں میں میں میں انسان کی طامت ہے کہ اس کرنے اور انسان کی انسان کی انسان کی میں کرنے کرنے ہیں۔ انسان ک

عبادت کوئی رمی اوروقتی پیرنهیں عبادت ایک آبرارومانی عل ہے۔ جس آدی کے اندرحادت کی رورت کہائے اس کی پوری تخصیت بی قراضی ، اشیاط انیزخوا ہی اورضولیات سے بہیڑ کا کرائرت پریدا ہو بائے گا۔ اور بھی کیفیات اظلاق کی اصل ہیں۔ یہ طبیت کیفیات جب سماجی تعلقات میں ظاہر ہوں تو آک کا دکھ سے ایم از آنی اعلاق ہے۔

ا کے عبارت گزار لازمی طور پر انسانی خدمت گار بھی ہوتا ہے۔اس کے اخلاق وعادات اورگفتا روکر دار میں خرافت اور انسانیت کی روح بسی ہوئی ہوتی ہے -

اگر ایک آ دی مچا خدا پرست ہو تو لاز ما و محیاانسان دوست بھی ہوگا۔ یہ دونون مفین مجھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو تین - معاركوبلندكرنا

قديم عرب ميں برابر كى اخلاقيات كارواج تقا ـ ان كى زندگى كا اصول يہ تقاكہ بوشخص عبساكرے، اس کے ساتھ دیسا ہی کماجاتے ۔ بینی اجها سلوک کرنے والے کے ساتھ احیا سلوک اور پُرا سلوک كرف والص كم سائة برأسلوك - ايك جابل مشاعر البية حرافيت فبيلد ك باره بين كهتاب كد زادتي كى كوئى قىم م نے اتى نہيں جيورى - الموں نے ہارے ساتھ جيساكيا تھا، ويسا بى ہمنے ان كوبداد ديا: فلع پيق من العدوان دخّاهه كسما دانوا

رسول الترصل الترعلية وعلم تشريف لائے تو آپ نے ان کے اس تصور اخلاق کو بدلا۔ مساویا مذ اخلاق کے بجائے آپ نے ان کو بلندا حسلاتی کی سیام دی۔ آپ نے فرمایا کہ اَحیسنَ الحاسد اساء الملك ( وشفى تمادي سائة براك كريد ، اسك سائة تم اجبا سلوك كرو ) ايك اورهديت كالعناظيرين:

الاستكوبنوا إشّعَةً بسقولون ان احسنَ

وطَّنوا انفسكم ، ان أحسن الناس أن

دمشكاة المصابيع ، الجزرالثالث ، صفح ٨ ١٣١)

تحسنوا وان اساؤوا فلانظلموا

تم لوگ إمّعه مذ بنؤكه يركهنے لگو، اگر لوگ ہما ہے سائد اجباكري توجم بحى ان كے سائد احب كريں الستاس احسسنًا وإن ظلسموا ظلمنا ولكن گے۔ اور اگروہ زیادتی کریں توہم بھی زیادتی کریں گے۔ بلکہ اینے آپ کو اس کے لیے تیار كروكه لوگ تمهارے سائد اجیا كریں توتم ان كے سائة اجھا كرونگ اوراگر لوگ نتمهارے ساتھ

براكرين تب مي تم ان كے مائد زیادتی نہیں كروگے. ا کے ایک سنت پر معی ہے کہ لوگوں کے شور کو لمبند کیا جائے۔ ان کے اخلاق کو اونچا کیا

جائے۔ ان کی عالت کوہر اعتبار سے او پر اٹھانے کی کوششش کی جائے۔

ا نسان کے انسانی میارکو بلند کرنا، مسکری ، علی ، اخلاتی جنتیت سے اس کو اور انعشانا ، اہم ترین کام ہے۔اس میں فرد کی تبعلائی ہے اور اس میں پورے معامشہ ہ کی تبعلائی بھی۔ بیعسین سنت رسول ہے اور اس کو زندہ کرنا سنت رسول کو زندہ کرناہے۔

# تركنعلق

ایک روایت بین ہے کہ مرد و کوشنبر اور جمرات کو متنت کے دروازے کھو لیونا تئے ہیں۔ پیر براس بندکو بخش دیا جاتا ہے جم نے الشرک مانڈ کسی چز کو ترکیک زخم برایا ہو سوااس ادی کے جس کی اپنے نبیائی کے ساتھ عدادت ہو ۔ کی جاتا ہے کہ ان دونوں کے بارہ میں انتظار کر ویہاں تک کہ وہ ایس میں اپنے ننلٹز کو درست کرلیں رسلی

ایک دوایت کے مطابق ایک محمانی کے بین کہ میں نے رسول الٹر طیل و مراکز رہے ہے ہوئے سناکہ پیشش اپنے بعالی سے ایک سال بھی تعلق تورائے رہے تو وہ اس کا نیون بہانے کے برابر

ب ( ابوداؤد) سن ابوداؤد میں ایک اور روایت اس طرح ہے:

لا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخساه كممانك في وارزيس كروا ينها فاك فوق شلاث فعمن هجر فوق ين وال عزياد وترك تفوير كرسي وتفق بي شلاث فعات دخل المنار و المنار و المنار و ترك تفوير كالواري وال من

(سن ابداؤد ٢٨١/٢) مرمائة ووواك ين داخل بوكا-

ائز ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک اولی کے صفعے موکر اس سے تعلق تو لِلناہے اور کوس سے پولا بندگریتا ہے ۔ پر برانا مردوں میں ہی ہے اور مورتوں میں بھی بگر پڑت گاہ ہے۔ وہانتا نیادہ ملگین ہے کہ آدی اپنی اصلاح نزکرے اور اس کا حالت میں اس پرموت آ جائے تو نواز روزہ کے بادجود سخت اندر شرے کروو عد انکا پکڑیس آجائے گا۔

#### چپرہنا

عمدالدُّن عُرُّوَّ كَيْدَ مِين كرموا الدُّسطَانُهُ عَلِيرَهُ خَوْلِياً: حسن صحدت منجا، يَن يَحْضَ چپ رااس نے نجات پائی دشگاۃ العماج ۱۳۰/۳ ایک طرح ایک اور دوایت کے مطابق آپ نے فوایل : (لصحت کُ حکمةٌ حقد بن صناعِلَه - یعنی خاصِی محمدت ہے ۔ مگر بهت کم ہیں جواس پرعمل کوتے جوں دالغردات نی غزیب العت الآن ۱۲۰)

ناموتی ہے ملی نہیں ، فاموتی تود ایک اعل ترین عمل ہے ۔ انسان کی سب ہے برائی تصویت اس کا صاحب دیاع ہونا ہے ۔ اور فاموتی اس بات کی علامت ہے کر آدی واقعہ دیاغ والاانسان ہے ۔ دہ ایسے نامد ذہمی عمل کی صلاحیت رکھتا ہے ۔

چپ رہنا موچئے۔ جب آدی چپ ہوتو وہ سادہ فور پُسرٹ چپ نہیں ہوتا، وہ اسس وقت غوروکل میں شنول ہوتا ہے ، اور عور وصنکہ بلاشر سب سے ٹراعمل ہے۔ بولنا اگر اصفار ڈیوائ کی ترک کا نام ہے توچپ رہنا دیاغ کی ترک کا نام۔ بولنا اگرا دھا عمل ہے توچپ رہنا پولاعمل ۔

چپ رہنا سخیرگی کا مامت ہے ۔ جب آدگ چپ ہو تو اس کامطلب یہ ہے کہ وہ بالی کو گھران کے سابھ سمینے کی کوشش کو رہاہے ۔ وہ ولئے سے پیلے بوچ رہاہے کہ کیا وہ اورکسیاز بوہے ۔ وہ دوسے رہاں کو کاطب بنانے سے پہلے خود اپنے آپ کو محاطب بنادہ ہے ۔ وہ عاجلہ اقدام کے بحائے موسے سمیحے اقدام کامنعوبہ بنانے میں مشنول ہے۔

بوننا بے مبری بے اورچپ دہنا صرب ، بوننا بے احتیاطی ہے اورچپ دہنا احتیاطی ہے ۔ بونا میز فرد رارانہ ایماز ہے اور چپ دہنا فرمد ادارانہ ایماز ، بونا محدودت ہے ، جو آدمی بول و سے اس کی گویامد آگئی ، مگرچپ دہنا الامحدودیت ہے ، جو آدمی چپ ہووہ اتحاہ آدمی ہے ۔ وہ الباآدی ہے جس کی اہمی حدثین آئی ۔ بوئے والاآدمی فرداً بول پڑتا ہے ، اور چپ رہنے والاآدمی اس وقت بولئے جب کرتمام لوگ بہنے ادافاظ متم کر ہے ہوں ۔

ار ما م اَدی کے اندر تو دا صابی اور فورشکر کام واج بنا آہے۔ وہ ایسے افراد سیار کرتا ہے جو موسی سے دالے ہوں، جو بولنے سے زیادہ چید رہے کو مجبوب رکھتے ہوں۔ قدیم صعربی بن امرائیل سے تعلق کے والاالی شخص قارون (Korah) مام کا تھا۔ وہونت موی طیا اسلام کا ہم معمول ورز من اس کے قص کے ذیل میں بتا گیا ہے کہ ایک باروہ پوری نزیت اور دولت اکھٹا کرلی تئی قرآن میں اس کے قص کے ذیل میں بتا گیا ہے کہ ایک باروہ پوری نزیت اور نمائش میں کم مائی آئی قوم کے سامنے نکالہ قوم رہنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو اس پررٹنگ کیا۔ اتھوں نے کہا کہ کش ہم کو بھی وہ بن تم تو تو ارون کو دیا گیا ہے ۔ بے شک وہ بڑی تجمید والا ہے والتھ میں ایک تم امرابرا ہو، اللہ کا اضام نیادہ بہتر ہے اس تحقیق کے لیے جو ایمان لاسے اور نیک عمل کرے۔ اور یہ انتہاں کو مل ہے جو ہم کرنے والے ہمی رواز لیکٹنٹ الا احساب دون ن

يهان اسمت. أنى لفظ رو لا يمنتني الإساسيدون سے كيام ادسي ، اس سليل من تنيون يس حب ذيل اقوال آئے ہيں --- اس قول كي قوفق انيس كو لئى ہے جوم برك واليام، اعلام معالى كو دى بات ہيں جوم كرك واليام ، جنت كو دى بات ہيں جوم كرك واليام،

اى لا يُوقَ هـذه الكلمة الاالصابرون/

لايُوتَى الاعمال الصالحة الاالصابرون

لايوق الجهنة في الآخسرة الاالصابرون

ایان اور عمل اور جزنت کے سابھ میرکیوں اٹنا نیادہ چڑا ہوا ہے ، اس کی وجریہ ہے کوموجودہ دنیا آزرائش کی دنیا ہے۔ اس بناپر ادی کو بیاں طرح کور کا وقوں سے سابھ بیش اس ہے بیجی کوئی شتعل کرنے والا اس کوشتعل کر دیتا ہے۔ بیجی می کا طون سے ابیا سلوک سامنے آتا ہے کر اس ک آٹا پھڑک اصلی ہے بیجی می میں سکرانٹ بار شتا ہے کہ وہ اس کے لیے حزت کا موال بن بیا ہے، ایسے تمام مواقع پر اپنے آپ کو راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے مبرکی طاقت در کا رجو تا ہے جیر نہیں تو ابیان نہیں جر نہیں تو اعمال صالح نہیں ، میرنہیں تو جزت بی نہیں۔

۔ صبر دنیاوآخرت کی تمام کامیا بیوں کی کبنی ہے ۔ 133

### اجماعي آداب

مسسران کی صورہ نمرہ ہیں مجلس کے اداب بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسایمان والو، جب تم ہے کہا جائے کو مجلسوں میں محل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو، النہ تم کوکشاد گی دسے گا۔ اور جب کہا جائے کہا ایٹر جاوئر تو تم ایٹھ جاؤ۔ النہ در رہے بلز کرسے گاان لوگوں کے بوتم میں سے ایمان والے بہی اور ترق کو کا دیا گیا ہے۔ اس مجرکہ تے ہوالٹہ اس سے بانہرے (الحب دل ای)

مجلس میں اُدی اکیا نہیں ہونا بگر دوسر سبت سے لوگ ہوئے میں۔ اگر ہرا دی مرت اِئی مشکر کرسے قو دوسروں کو تکلیف ہوگی - اس لیے حکم دیاگیا کو مجلس میں دوسروں کی رمایت کرد۔ مثلاً مکم کم تو توسمد کر میٹیس یا ایک کرسی بردوا دی بیٹیر مائیں ۔ آنے والوں میں کوئی شخص زیادہ قابل کھاظ ہے تو اس کے لیے جگر خالی کر دیں۔ اسی طرح جب اسٹھنے کو کہا جائے تو فوراً اُٹھ جائیں۔ کسی خورسا خز عذر کی باہر عزید بیٹیٹے نزم ہیں۔

ابتدائی منجوم کے امتبارے اس آیت میں مجلس کے آواب میں مگوما مع منجوم کے امتبارے اس میں بوری زیدگی کے بیلے اجماعی کا واب بتادیے لگے، میں۔

ا جمّا گازندگی کو نوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے لیے دو چیزیں بہت ہزوری ہیں۔ ایک، توح ، اور دومرے بکر باتوں کو سادہ طور پر لیا جائے کہی بات کو عزت کا سوال مزیا یا جائے۔

جس طرت ایس مجلس میں توسع کا امداز اختیار کرنے سے مجلس کا سیاب ہوتی ہے اور ہرایک کوسن و خوبی کے سابقہ استفادہ کا موقع ملا ہے ۔ اس طرح عام زندگی میں قومع کا طریقہ زیدگی کے نظام کوخوش اسلوبی کے سابقہ جیا نے کا صامع ہے ۔

مجنس بن نبی اس کن خردت بیش آن ہے کہ ایک آدی کے بیٹھنے کے لیے دومرا آدی اپنی مجھ خالی کردے۔ اس طرح زندگی کے وسم سرصاطات بن بی بار بار اس کی خرورت بیش آن ہے کہ ایک الائن آدی کو کام کاموق و دینے کے لیے دومراآدی اپنے تو پیچھی کرلے۔ ادارہ کاایک آدی ادارہ کے مفادیس ایک فیصل دے دے قود درسے لوگ اس کو بان لیس - وہ الیار کر بیا کہ کسس کو زاق عرب کا موال ناکردا کی انتظار پید کرنے میں انگ جا کیں۔

#### درس حدیث

رمول الٹرمٹل انٹرطید اور خام کے اوصا ف کے بارہ میں محابر کے اقوال کوشت سے مدیٹ ک کمآ بوں میں موجود ہیں۔ان میں سے ایک عاکمنے رض انڈرمٹرا کی وہ روایت ہے جومیح البوری میں آئی ہے۔ امام بکاری نے اس کو ایچن کمآ ہیں جول فرق کے سامنے چارمقام برنقل کیا ہے بمآب المان تعب میں، کمآب الادب میں اور کمآب المحدود میں وو باپ کے تحت بمآب الادب کے الفاظ ایر ہیں:

ور رہتے۔

یر عدیت امام طم نے اپنی تعمی میں اوراما طراق نے الاوسط بین نقل کی ہے۔ وہاں اِلآ اشت ذ ایسرہ مدا کی گیر الآ است ارابیورہ ما کے الفاظ ہیں میعی آپ دونوں میں سے اسان کا انتماب فرائے ہے کے اس سے معموم مواکر مدما طالب میں رسول اللہ مطل النبر بلیر وطم کا طریقہ انہوں کو اختیار کرنے کا تیا زکر اشتر کو اختیار کرنے کا

طراقی نبوت کے بارہ ہیں حفرت ماکٹر زمائیہ بیان ہے مداہم ہے۔ وہ رحول الڈسخالائیلو پر کم کی چری زندگی کانہایت ہا رقاتشہ مرتا ہے۔ وہ اسلام کی شتق پالیسی کوست تا ہے۔ یہ پالیسی ایک نفظ میں ہے ۔۔۔۔۔ ممکن سے آغاز۔

آسان اورشنگ کا مطلب ساده طور پرخش آسان اورشکل نہیں ہے۔ اس سے مادیہ ہے کہ دوراسوں میں سے دہ راستر اختیار کرنا ہو کھا ہوا ہوا اس مثالی پر خرگرانا ہماں اسٹریز ہوداور کے بڑھنے کے بیلے کراؤ موروی کو گیا ہو۔ اس پائسری کا مارہ یہ ہے کہ ایک وکوروا آ اپنے تھل کے لیے قبیست آغازش جائے ہے۔ طرف بڑھنے کے بچمنی ہوتا ہے۔ اس کی فوتش تو ہی ہے کہائے تھر پرخوف ہوئے گئی ہیں۔

حصزت ابو ہر براہ کی ایک روایت ہے جس کو میچے بخاری میں بین باب کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ طفیل بن عمرو الدومی کی دور میں رمول النّرصلی النّد طبر وسلم کے پاس اَئے۔ انھوں نے آپ کا پیغام سنا۔ ان برا تناگر انز ہواکراس وقت وہ آپ کے ابھ پر میت کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس كے بعدائب نے ان سے كماكم تم اب تبيايں واليس عاو اور لوگوں كودين توصيد كى طوت بلاد ً و « اپنے قبیلہ کی طرف واپس گئے اوران کو دعوت دینا شروع کیا۔

ان کی ساری کوئٹش کے باوجود صرف دوآ دی اسلام بیں داخل ہوئے۔ ایک ان کے والد،اور دوس بے ابو ہم برہ ، جواس قب پلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلہ کی اکثریت ان کے خلاف ہوگئ اور طرح طرح سے ان کورستانا شروع کیا۔ مدنی دور ہیں طفیل بن عمرالدوی دوبارہ رسول الٹرصلی الٹرطیہ وسلم کے یاس آئے اور کماکہ دوس کا قبیلہ مرکش ہوگیاہے ۔اس نے توحید کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس يلي آب ان كفلات بدوعا يكور (فادعُ الله عليهم) فع البارى ١٩٨٠

روایت میں آتا ہے کہ اس کوس کر لوگوں نے گمان کیا کہ اب آپ قبیل کے خلاف بدد عاکریں گے ( فتح الباری ۱۹۹/۱۱) دور روایت میں ہے کہ لوگ کینے لگے کراب تنبلہ دوس طاک ہوگیا دفتح الباری ١٢٧/٧) مكراً بي نع وعا كے يليم واتو الله الواك كن زمان سعيد دهائير لفظ نكلا: الله في الله دوساً وائت بهد - خدایا ، فبیله دوس کو بدایت د سے اور ان کومجرسے الادسے (۱/۲۰) جلد بی بعد قبلاوس کا حاکم جدیب بن عمر واور د وسرے تمام لوگ دعوت نوحید سے متا تر بہوئے اور اسلام بیں داخل ہو گئے ۔

اس واقعہ میں ایک سوچ پیغیری ہے اور دوسری سوچ عام اُ دمی کی۔ عام اُدمی نے مرف ظاہر کو جانا۔ وہ قبیلہ کے مرون و قتی ردعمل کو دیچھ سکا۔ چنا نیراس نے قبیلہ کو گراہ بچھ کر اس کو بلاکت کاسنحق تر اردے دیا۔ مگر تیغبری بصیرت نے انسانی افکارسے اوپر اٹو گرخدانی تو فیق کو دیکھا۔اس کونظ آیا کہ خدا اس کا منتظ ہے کہ د عاكر نے والے قبيلہ كے حق ميں دعاكرين اوروه (پنے بندوں كے يلے بدايت كے دروازے كھول دے۔ تجربه ف بنا ياكه عام م وي كاندازه خلط تها اور پينجبر كاندازه نهايت فيح اور درست -

یہ واقعہ پیغیبرخدا کی ایک سنت کو بتا ہے ۔۔۔۔ 'ماامیدی کے حالات میں بھی امید کے ابرقائم مبنا۔ 136

### اخلاق كاكرشمه

ابن كيّرنے اپني ارتخ ميں قصة غورث بن المحارث كے عنوان كے تحت ايك واقو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے ،اس کا خلاصہ برہے : رسول النّصلي الشّرطيروسلم اور آب كے اصحاب غروہ وات الرقاع (مهم) سے واپس لوٹ رہے تھے۔ ایک بگر لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، رمول الٹرمھی ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ اتنے يس دشن قوم كالكِ أدى خورث بن الحارث أيا- آپ كي تلوار درخت كي ايك شاخ سيلسكي مولاً تھی۔اس نے معادا ہے ابھے میں لے لی اور کہا: مُن بَدَمنتُك مِنتى يامحمد داے محمد، آپ كو مجھ سے کون بیائے گا) آپ نے زیا یا کہ اللہ ۔ اس نے تکی بار اینا جل کما ۔ سم بار آپ نے جواب دیکہ اللہ ۔ آپ کے اس جواب سے اس کے اور میدت طاری ہوئی اور اس نے کوارزمین پر رکھ دی۔ اب رسول الترصلي الته عليه وسلم نے تلوار اٹھالی اور اس سے وہی جلمرم مایاکرتم کومیرے بائغ ے کون بچائے گا۔ اس نے کہا : بحن نصین خصد (بہتر پیرٹنے والے بنو) کسس وقت رمول اللہ صلى السُّر عليه وتعلم في اس كو المامت نهيس كى - آب نے يرنهيں فريا ياكوتم خود توبر سے آخذ ثابت ہوئے اورمجد کواچھا کندینے کے لیے کررہے ہو۔ آپ نے اس کومنا ف کرتے ہوئے اسے چھوٹویا۔ رمول النُرصل السُّر عليه وسلم أكراس كو المامت كرت مااس كومزاد يت تواس كالدراشقام كاجذبر بودكت مكرجب آب نياس كومرزش كيدبغراس كوجيور دياتواس كاصمير جاك المساوه آپ کی خرافت اور آپ کے اخلاق کمال کامسلغ بن گیا۔ اس نے قبید میں واپس جاکریم کہنا شروع میں اس شخص کے یہاں سے واپس آرم ہوں جو جئتكم مىن عنى خديرالناس تام لوگوں ہیں سب سے بہتر ہے۔ (البدايه والنهاير ١٠/١٨ - ٨٥) انتسام كاطريقه حرف مسلم كوبرها نأسه - جب كرمها في كاطريقر مسئل كو آخرى حد تك حستم ۔ کو دیتا ہے۔ اس کے ماتھ اس کام بد فائدہ ہے ہے کہ وہ معا ف کرنے والے کی عظمت کا ایک امیدامظام ہ

ہے جس کے بعد جانی دخمن بھی وفا دار دوست بن جائے۔

# آگ کا ٹکڑا

عن ام آسكسة دَينَ اللهُ عَمَا انَّ رَضُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمَلَّمَ قَالَ: إِلَّسَا اَنَّ يَسُرُّو وَلَكُمُ عَنْقَسِرُونَ إِنَّى وَلَمَنْ اَعِنْكُمُ اَنْ سِيكُنُ اَلَحَنَ عَجَسِّتِهِ مِنْ يَعَفِي مِنْ اَلْمَعْ اَسْتَحَهُ وَمَنْ تَصَيْبُ لَهُ عِنْ عَلَيْهِ فِي اسْفَا اللّهُ عَلَيْكُمْ أَمِنْ السَّالِ السَّعْقِ عَلَيْهِ مَعْرَتُ المَّسِلِمُ مَنْ اَصَلَامِ وَلِينَ مِنْ المَّاسِمُ اللّهُ عِلَيْهِ فَلِينَ المَّهِ اللهِ عَلَى اللّه وهزت المُسلم عدوات مراحي اس التي بور بوسكت بحدكم بيرت و في تعقيل ووسسطيقي

الارم البحث حدوث بربے یا کا لاتے ہو۔ ہوسیاں ہے اور میں سے وی حص دوسیے عص کے مقابلہ میں زیادہ اچھ امازش اپنا وقو کا ہمیش کرسے اور میں اپنے سنٹے کے مطابق اس کے تق میں فیصلا کردوں ۔ تو میں نے میں شغص کو اس کے تعب ان کا حق دیا، اس کو میں نے اگ کا ایک گڑا دیا۔

یه مدیث میستان کے کہ ایک جب اماد ہرحال میں اس کی جے بو اسس کا واقعی می داہے تن کہ اگر خود بینبر کمی وجہ سے بفر متن دار کے بیے اسس کا نیسلد کر دیں نہیں ہی وہ غیر متی دار کی نہیں بیسک تی بینبر کے فیصلہ کے باوجود وہ آفرت میں اسس کے بیسا کی کا کمارانا میں ہوگی۔

موجودہ زمانیس ناجائز تبضر بہت عام ہے۔ موجودہ مجلے ہوئے نظامنے لوگوں کو موقع دیاہے کہ وہ رمتوت اور دھاند لیک زور پر اپن نامب ائز نوا ہشات پوری کرسکیں بٹائی آغ ہربستی اور ہرشہر میں ایسے لوگ ملیں گے جھوںنے ملا کا روا لئ کرے کسی دوسے

سیسید در رئیسید معرب به او دو درائے دان ہے ، قاہر : عاہر : عدر جب رموں بندائے فصلے کے او جود ایک حب نداد کمی غیر حصاری نہیں ہوتی تو وہ ان لوگوں کی کیمے ہوجائے گی جو فرض دجہ شری اور جو نے سے رکاری کا عذات کی نب دیر دوسسرے کی جا مُدادِ پہنیت کرتے بیٹر بیٹے ہوں ۔

دنیب میں اُدی غیر کی عمارت پرتساجس ہو کونوش ہوتا ہے۔ آفرت میں اس کا کیا حسال ہوگا جب اس پوری عمارت کو آگ کی عمارت بناکر اسسے اندراسے بندکر دیا جائے گا۔

# والدين کی ذمه داری

حفزت ابوہر رہ د نفسے روایت ہے کر رسول اللہ عن ابى هريري وينى الله عنه قال قال ويول الله صلى الشرعلية وكلم في فرمايا- برىپدا بوف والا صلحالله عليه وصلم مامن مولود يولسد الآ فطرت رضیعی پربیدا ہوتاہے۔ بھراس کے على الفطرة فالوالا يهودانه اوينصرابنه او ماں باپ اس کو پہودی بنا دیتے ہیں یااس کو ىمجسانە ـ نصرانی بنا دیتے ہیں یااس کومجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس كامطلب صرف مذہبى معنول ميں يہو دى اور عيسائى اور مجوسى بنا نام ہيں ہے ۔ يہ تو سانے کی آخری صورت کے ۔حفیفت پرہے کہ اس میں مروہ ایکاٹر شامل ہے جو والدین کے ذراجعان ك اولاد ميں بيدا ہوتا ہے۔ چنائي دوك ري روا بتول ميں عمومي الفاظ بھي آئے ہيں. مثلاً: حفزت جابر بن عبدالله شعرو ابت ہے کہ عن جابز بي عبدالله قال قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه و مف فرمايا و مرسيدا صلحالله عليه وصلم كل مولود يولد على الفطرة مونے والا فطرت رصیحی پر بیدا ہوتا ہے۔ حتر يعسرب عنه لسامنه فاذاع برعنه يهال تك كرجب وه بولينه لك ـ محيرجب وه لسبائته اماشاكول وإماكفودا ـ

جا تاہے۔

بولنے لگتاہے تو وہ شکر گزاریا ناشکر بن

بید ابو نه بی بست میس گفت ده که دوسک بعد بولت بیس. بولت سیبط ان کا دیدا ان که پید اکتن خواست و تاسی ، بولئے بعد ان کا دیدا ان کے قریمی ما تول سے موبالیہ بوکیر ہے اس پر انڈ کامش کر کرنے چا اس کوکسی اور کا علیہ سمیسنا ہے، اس کا ابتدائی میش اختیار اپنے مال با پ سے مشاہد ۔ کسی کوچوٹا ویکد کراس کو حقی سمیسنا یا کسی کو بڑا ویکھ کر میل اشخیا ، بریمی بہلی بار ان کو اپنے والدین بی کے ذولید ۔ معلوم ہوتا ہے ۔ اس طرح والدین یا تو اپنے بچول کو نیک علی بناتے ہیں باان کو بدعل بنا ویتے ہیں ۔ بریکا گھر اس کامب سے بہلا ورسر ہے اور بچرک والدین اس سے سیسے بیسطے معلم ۔ موجودہ دنیا میں آدی ایخان کی صالت ہیں ہے۔ اور بب وہ انتخان کی صالت ہیں ہے تو اس کو آزادی مجی دے۔ ایس کچھ ٹوگ آزادی کا پیشیج استعمال کرتے ہیں اور کچھ ٹوگ آزادی کا فلط استعمال کرتے ہیں۔ آزادی کے فلط استعمال کا کا پیشیج ہے کہ دنیا ہیں ضاد ہوتا ہے۔ باہمی مقا بلے پشی کے آپے ایک دوسرے کے فلاف معداد میں جاتی ہیں۔ اجتماعی زندگی میں کئی اور شرکا بیت کے کمانت چشی آئے اس کو پخیم کونا کھی کے لیمکن نہیں۔ سے تحت چشی آئے اس کو پخیم کونا کھی کے لیمکن نہیں۔

اب اس کا طل کیا ہے۔ قرآن میں واقع طوز پر اس کا طل بتایاگیاہے۔ اور وہ پر کر لوگ ردعمل کا طریقہ نرا فقیار کریں بلکدایئے آپ کو منبعالتے ہوئے محمدت اور تدہر کے ساتھ معا لمکریں :

جهالت کے مقابلہ میں اعراض الاعراب 191 علی سور کے مقابلہ میں عمل صن ایندارسانی کے مقت بابر شریمبر ابراہیم ۱۲ میست جابلے کے مقابلہ میں مکیز الغتج ۲۶

قرآن کاان ہدایات سے معلوم بڑنا ہے کر دیب انسان ای آزادی کا غلطا متعال کر کے دوسر شے ضل کو اذریت پیسنجائے تو دوسر شے تھی کو جوابان طوقہ نہیں امتیار کرنا ہے بکلہ بر داشت کا طویقہ انتیار کن ہے۔ اس کو انتقال انگیزی کے باوجو شعل نہیں ہونا ہے۔ اس کو نفر ت کے جواب میں جیست کا تحوظ پیٹی کرنا ہے۔ اگر وہ الیار کرے تو قدرت کا حت اون حرکت میں آئے گا اور وہ زیادہ پر شور پر اس کے مسئد کو حل کورے گا۔

صبر داعراض انسان کامعالم نہیں ، وہ حقیقتر فعدا کامعالم ہے۔ یہ خود خدا کی موجی ہے کو لوگ صبر کریں کیونکد اسس کے بغیر خدا کام مفور اسمان تکسل نہیں ہوسکتا ہیں وہ ہے کہ اس کا خواہب بہت ہے ، بکداس کا تو اب تمام دوسرے اعمال ہے زیادہ ہے قرآن بین خصوص فور پر و حدہ کیا گیا ہے کہ جولگ انڈرے بیر مرکزیں ان کو ان کا آجہ ہے مثاب تقدار میں دیا جائے گا۔

#### <u>جب رہیے</u>

قرآن میں ہے کر کان اور آنکہ اور دل ، ہر چیزے بارہ میں اسمان سے بچ تھ ہوگی د بخاامرائیلہ میں عدیث میں آیا ہے کہ تم میں بقتض فو کا دیے ہیں زیا وہ جری ہے وہ جہتم کے اوپر ذیا وہ جری ہے داجر وک کے عسلی المفقوی اجر وک ہے علی النال )

اس بنا پرصاپر کوام فتری و سیند میں انتہائی اصلا بارت سے وحدت میں انتہائی اصلا کو رہے ہے۔ مشاق عدیث میں آباہے کر عبداللہ تراویس اندیس اٹرے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ دعبدا اللہ انتقل فی المسیونان میں احسابی اس کی باوجو و ان کا بیر صال تھا کہ وہ کو فیرس سختہ ان سے ایک معالمیس پوچاگی تو انعواں نے جواب نہیں ویا۔ وگ اس سے مہیر مجسسر پوچھے رہے بہال تک کہا کہ اگر کہا ہی توی نورس نو ہم کس سے پوچس بھر بھی انعواں نے کوئی جواب منہیں ویا دی سسسن

شهر آولیم یجب و بی رواید قد من نسأل اهلام شفتنا)

هزت مورالد بن عربیت فوی دینے سے پر سرکرت تنظ و گل جب زیادہ امراد کرنے

و کرے کم میں ری پیٹر کو جم نے کے یہ صواری زب او ( ارتب حلوظ بعد یفا مطایا الی جب نم)

ان روایات بین فوری سے راد کوئی معدود توئی بین ہے ۔ اس کا تعلق ان سنسام امور

سے ہے جو سابان کو بیٹ آتے ہیں اور مین ہیں وہ اپنے طل را دور اپنے دمہا کوئی سے دائے

پوچیتے ہیں ۔ ایسے امور میں عالم اور در مہاؤی کا فرض ہے کہ دو بولے نے دیادہ موجیلی وہ اس

وقت تک کوئی ہے ان دویں جب تک اس ساملا میں منورہ اور طل اور اور دور کوئی تنسلم

سرطوں کہ آتری مذکب بورائے کر چکے ہوں۔ ایسے امور بیں مزبول نا اس سے بمب سے ہے کہ آد می

ا بہا ہی مالمات میں رائے دیاا نتہائی ٹانک ذمر داری ہے ، کیوں کہ اگر دائے خاط ہوتو لوگاں کو ناملوم دیت کما اس کا فقصان میکستا پڑتا ہے ، اس ہے آدی کو جاسے کہ اگردہ و لبایا جائے تو ہے ہیے اس کی تام مشعروں کو یوا کرے ، اس کے بعد این رائے کا اطار کرے ۔

# قیامت میں ادائگی

عن ابی هرسیرة ۱۰ ن صول الله علیه و صلح قال: اتدون ما المفاس ، قال الله المفلس ، قال الله المفلس في الله المفلس في الله في المفلس في الله المفلس في الله و في الله و في الله و في الله و حسن الله و و سيام و في الله و حسن الله و في الله و في الله و حسن الله و في الله و الله و في الله و الل

جائے ہوکر مفسل کون ہے۔ لوگوں نے کہاکہ ہم میں علس وہ شعف ہے جس کے پاس اند در ہم ہو ۔ اور کو فاس ان آپ نے فرا کا کر میری است میں مفسل وہ شعف ہے تو قیا مست کے دن مخال اور ۔ وورہ اور ذراہ ہے کر آئے۔ اس کے سابقہ وہ اسس حال میں آئے کہ اس نے کسی کو گالی دی ہو کسی کو الزام لیگا ہو کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون نہایا ہو کسی کو مارا ہو لیس اس کی نیکیاں اِس کو ۔ اور کسس کو وے دی جائیں۔ میر اگر حساب را رہونے سے پہلے اس کی نیکیان تھم ہو جائیں آوگیں کے گا ہول کو کے کر اس کے اور ڈوال ویا جائے۔ اور میر اس کو جشم میں چینکہ دیا جائے۔

یہ عدیث بڑھ کر ان لوگوں کے اور کیمپی طاری ہونی چاہیے و دوکسروں کا تن ارتے ہیں۔ کیموں کہ معدیث بتاتی سے کہ دیکسروں کے ال پر مال دار بینے والے تیاست ہیں اکٹل عفس ہوائیں کے جو لوگ دوکسسوں کے گھر کر قبعۂ کرکھے گھروالے سنے ہمنے ہوں، وہ آخرت میں اس طرح بے گھر ہوجائیں گے کہ دوخت کے بیتول کا مار بھی مزیج کا جس کے بیتے وہ پناہ لیے سکیں ۔

دوسسری طون اس مدیشه میں ان لوگوں کے لیے ٹوشنشن نجری ہے بن کائ ہالگیاہے۔ اس دنیا میں جو چیز انھیں گال، الزام تراکش، مفسب، نشد اور جادیت سے دوسپ میں بلدی ہے۔ تب مت کے دن اس کی ادائی الیے تمین سے کول کی مورت میں ہوگی جس سے آخرت کا دنیا کی ہر چیز حاصل کی جاسکتی ہے۔ دنیا کے مفاسس، اس دن آخرت کے دولت مذ کی صورت میں ظاہ جول گے۔

#### قناعت

عبدالٹرین عُروین العاصؓ کے اِس کارمول الٹرحلی الدُّعلی الدُّعلی الدُّعلی الدُّعلی الدُّعلی عَنْوالبَیانُ جوالٹرے کا گے بھک گیا ۔ جس کو بعبت پر افرادست رزق طا اور الٹرنے جسٹنا کسس کو دیا اس پر اس نے قنا عدست اختیاری :

عـن عـبـدِالله بن حسوو بن العـاص أذّ وحولَ الله صلى الله عليــه وحلم قال-. قـند افنح سن (ســنَم ورُزق كعامًا وقشَّعَدُ اللهُ بــااَتَّاه دُمُّمِيمَ مَكَسَبُ اللهُ بِمِنْ التعدد واعبروان وَ والرشّ الحاكوة كل

تناعت (contentment) کا مطلب پیشیں ہے کہ آدمی عمل کونا چھوٹر ہے۔ قناعت کا مفظ عمل کا ال نہیں ہے بکا رو ہوس کا ال ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ پوری طرح ایک نعب المائندگ گزارے۔ مگر اس کے سابقر وہ نیا در کی خواہش سے اپنے آپ کو بچائے ۔ میوں کر زیا دہ کی ٹھاہش رکتے والآزوی بھی اس ونیا ٹیرا مطابق نہیں ہوسکتا۔

تناعت کا تعن کا تعلق علی سے نہیں ہے بلا نیم علی سے ہے۔ علی تو زندگی کا نقاضا ہے۔ ایک زندہ اومی مجمعی علی سے مالی نہیں ہوسکتا محکونیتی کا تعلق بہت سی خارجی پیزوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے اوری موجع کے کا این مدیک وہ علی میں کو تا ہے۔ رہے کر جو بھی ہے گا وہ اس پر راضی ہو ہائے گا۔

یدد بانچهاس طرح بن بے کرمهان طل کرنا دی کے اپنے اختیادیں ہوتا ہے او تقییب کا کلن دوم ہے بہت سے محال کے اختیادی - اس لیے اس دنیا میں حقیقت بسنداز دویم موت و ہی ہے جم کوئن عت کہ جاتا ہے - باہم اس کا مطلب تیجہ میں قناعت ہے درکوکھٹش میں تناعت۔ نیٹر سے معالم میں قان بن جاتا حقیقت بسندی ہے ۔ جب کر علی کے معالم میں قان نے بنا تورکسٹس کے ہم عنی ہے -

ا میں مادیں جھے رویکا ایک سادہ معارے۔ وہ پر دنی سکون کو مبلگ کے بغیر کوشش کو جاری رکھا جائے۔ آدی کو جا ہے کر وہ اپنی صلاحیت اور اپنے مواقع کے احتاج سے بعر جور مگل نہ ں نگارہے۔ جہاں تک قیم کا تعلق ہے ، اوہ عرف اس مدتک اس کا طالب نے حب تک اس کا ذہنی مکون مبلگ نز ہو جب تیم کا فواہش میں اس کا ذہنی مکون چھنے گئے تو اس کو مجھ لینا چاہیے کروہ قماعت کے دائرہ سے نکل کر ہوس کے دائرہ میں داخل ہوگیا ہے۔ اور ہوس بسر مال تا ہیں ترک ہے ۔

کانی اُدی کا میں کے بلے بیسر برا سے طرورت ہوتا ہے اورغیر قانی اُدی کے لیے پیربرا سے پیر نہ گانے ای اس وقت علمٰن ہو جا آہے جب کراس کو بعت در مزورت پیر بل جا ہے ۔ مگر غیر قانی اُدی مجمع علمٰن نہیں ہوتا کیوں کراس کی پیر کی طلب کی مجمع حدرِثِم نہیں ہوتی ۔ وہ بیسٹہ حزید اضافہ کے سابقہ حاری رہتی ہے ۔

اس قناعت کاتفل حرف پیر مے معالم نے نہیں ہے بلاز ندگی ہے ہم معالم ہے ہے۔ ایک شخص مروس کردہاہے - ایک شخص لیڈری سے میدان میں ہے - ایک شخص حکورت کے عہدہ تک بہتے گا ہے - فرض آوی جس تعبر میں بھی ہو ، ہرگھراس کے لیے ایک طریقہ سے ہوئے دِقاعت کرنے کا ہے اور دوم اطریقہ زلے ہوئے کی طوے دولونے کا۔

تنا مست کا طریق ہے کہ حالات اس کوش در بہ تک پینچا میں اس پر راہنی ہو کروہ اپنیڈیونگ انجام دیشے میں انگ جائے۔ وہ کی ہوئی میٹیت پر رامنی رہے۔ اگر معول کے مطابق اس کا مور لے تو اس کو وہ ٹونٹی کے ساخذ تبول کر ہے ، اور اگرمزیہ ترقی کے مواقع نہیدا ہوں تو جاں اس کو طالات نے بینچا ہے اس کو وہ ول کی رصامندی کے ساخذ تبول کر ہے۔

پیکسن آدی کی ایک فعلی معزورت ہے بھر ایک تینی وہ ہے جو محت مندیا ہے ہو۔ دومراآ دی وہ ہے جو بیاس کی بیاری (مُطاکٹس) میں مبتلا ہوجائے صحت مندیا ساموے بقار حرورت پائی کا طالب ہوتا ہے ۔ بعت مدمزورت پائی چنے کے بعد وہ اسکام طُسُن ہوجا ہے۔ مگر مُرشوش بیاس کی بیاری بین مبتلا ہوجائے، وہ ہروقت پائی کا طالب بنارے گا۔ پائی کی کوئی محی مقدار اس کومطن کوئے والی نہیں۔

قائع آدی اس دنیا میں صحت مند پیا ہے کی مانسند ہے، اور غیر قائع آدی اس دنیا میں بیار پیاہے کی اند۔

## اختلاف کے باوجود

جس زائے میں صورت می اور حضرت میں اور حضرت معاویے کے دومیان بچگ بورجم میں ، قیرروم انسطنانیہ ، نے ادارہ کایک روم ملم دنیا پر جملہ کو حسے ۔ اس کے ذہن میں آیک ایس و قسنه سمان با ہجی اوالی میں جبالا بیم - اگراس وقت میں نے تعلم کرویا تو بیم سنام وھو وغیرہ عالمة پر دوبارہ تبعید کرمکا ہوں ۔ حضرت معاید کواس کی خبر کی تو اضور نے فوراً تیم روم کے نام ایک خلارواد کیا ، اس میں کھیا ہوا تھا ؟

ا ذاعقدت العذم على ان تمقق راد تلت و الرخم في يكرم كي كرم الي كرم مل التي عامل كروا كل بمريش مل على عامل كروا كل بمريش مل مل عامل كروا كل بمريش مل مل عامل كروا كل ميريش من مسيرين عند دف جيشاً ساكسون عند من مسيرين عند و المساحد المناطقة المي كرستريش من خود شال مول كا ورميريش مشعلة خلال و الماكل با دول كا و المساحد ال

تاریخ بتاتی ہے کر حضرت معاویہ کے اس خط کے بعد قیرروم نے اپنا تو ملہ کھودیا۔ اس نے فوتوں کی تیاری روک وی ۔ اس نے سم لیا کہ اب ممالون سے جنگ جیٹرنا اپنی مزید بربادی کووٹوت دیناہے ۔

یر ذمنده دگوگر کا طریقہ ہے۔ ان سے اندرائیس بس اختدادا منت پریدا ہوئے ہیں۔ موثوب معاملہ ویسیع ترمغاد کا آجائے قودہ ایسے اختادات کوخر کرکے ایک ہوجائے ہیں۔ ان کے اختیات کی ایک معرم دتنے ہے۔ صرحے آجائے کے بعدان کا اختیافات باتی تہیں رہتا ۔

تردہ اسان دوئی کے باوجود کسی کی ہے جا ہمایت نہیں گڑتا۔ وہ وجن کی باوجود کو ناچیوں توک نہیں کرتا۔ وہ انفرادی جگرشے کے اوجود انجا کی امور میں تھر جو جا کہے۔ وہ تھی کدون سے کہ باوجود اسان تعلق میں فرق نہیں آنے دنیا۔ زندہ انسان میں نے زائ بیش کے باوجود اس کی خصوصیات کا اعتراف کو تاہے۔ وہ کجش پیدا ہوئے کے اوجود انہیں کو ادا کو تاہے زندہ انسان می مال میں ہیست وک میں ہیں کہتا وہ می مال ہیں اپنی انسانیت کو نہیں کسوتا۔ زندہ انسان ترس جوملت نہیں جومل زندہ انسان شاک ہومک ہے گروہ کمیت نہیں کر جس سے اس کو شکل ہے ہواس کے ضاف وروجوٹا ازام لگانے گھے۔

#### دعأ اور اعتراف

تاریخ اسدام کا ایک واقد وہ ہے جس کوم افا گہا جا آہے۔ کہ کے مسلمان جب مها پر کیشیت سے مدینہ میں آئے تو رسول اللہ شخط اللہ علیہ خطر فرا کیرتم گوگ دو دو تشخص اللہ کی راہ میں مسلمانی بمائی بن باو دائند تھی بھی النظر آخروییں ، اس جا ایت کے مطابق بر النعادی نے ایک مها بر کو اپنامہائی بنالیا - النعارے اپنے تمام آنا کو تقسیم کے آدھا نو دلیا اور آدھا اپنے مہابر مہائی کو دبیا۔ اس موافا تی تقسیل سیرت کی کما بوں میں موجود ہے ۔ اس معالمتیں النعار نے کیک طور طور برجس کمان ایٹیا کہ باتر بن سے عدم تا توسیق : انسار کے اور معاطم تاریخ بین بنیں فن ، انسار کے اعلی سوک

قال الامام احمد: حدثنا يزيد، اخبرنا حميد، عن انس، قال: قال الهاجرون: يارسول الله مارأيسنا مشل قوم قدمسنا عليهم احسسن مواساة فيقليل، وللااحسن بدلام ن كشير، لقذ كفونا المؤونة وإشرك وبنا في المدهدا، حتى لقد خشيسنا ان سيذهبوا بالاجركك قال: " لا، ما اثنيتم عليدهم ودعوتم الله لعم " حصرت انس روایت کرتے میں کہ مهاجرین نے کہاکہ اے فدا کے رسول ، جس قوم کے رسال م آئے ہیں ، ان سے بہتر قوم بم نے بین دکھی ۔ وہ کم میں بہترین بماردی کرنے والے ہیں اور زیادہ میں بہترین خرج کرنے والے ہیں۔ وہ محنت میں ہاری طرف سے کانی ہو گئے اور بیداوار میں ہم کوشر کی كوليا حنى كرم كو در ي كرمادا جرائفيس كوند ل جائد وسول الترصط الشرعلية وكم في مراياك مهين ، جب تک تم ان کی توبین کرو اور اللہ سے ان محصیلیے دعاکرتے رہو رسیرۃ اِن محتِر ۲/۳۲۸) اس مدیت سے بہایت اسم اسلای اصول معلوم ہوتا ہے۔ وہ بیک زیدکو برسے کچھ ملے مرزید کے پاس کوئی ما دی جیز لوٹا<u>ٹ کے لیے</u> نہ ہوتو وہ کیا کرے ۔ ایسی حالت میں زید کوچاہیے کہ وہ م*کر کے ع*طیہ کا <u>کھل</u>ے دل<u>سے اعترات کر</u>ے اعترات کا بیرات اساس انٹا زیا دہ گھرا موکہ زیدکے دل*ت کرکے* لیے وع<sup>یا ک</sup>یس نظ کیں \_\_\_ اُل والے کے پاس دیے کے لیے اگر ال ہے ، توب ال والے کے پاس تھی دیے کے لیے ایک چیز موجودسید، اور وه دعااور اعترات به اور بلاشه دعااور اعترات که ایمپیشکس اوی علمید سد کم نیس -

خيرک<u>ثر</u>

مدالنٌّرِين عباس برمول النُّرِيط لِينْ طاير مِن ايک باروه اونٹ پررسول النُّر اُسک چھے بیٹیے ہوئے تھے ۔ آپ نے ان کو ایک لبی نفیرت فرانی ۔ اس مدیت کا بر بر سول

ایک حصد یہ ہے:

اسلم ان فی العسبوطی امانک و خودگشیدهٔ بال کوک الیسندیده بات پرمیرکسفی می بهسند وان الدَّسوی العسبووان العنرچ سید امکریب وان بی اعشیر بیسد و بیساز بیسترد امکریب وان بیره اعشیر بیسد و بیساز بیساز بیران المیساز کشاره کار ایرشکل کے دسندالام احراب سائندام احراب سائندیت بیران بیساز بیران بیرا

یہ بینیراراالفاظ زندگ میں کامیب بی کی حققت کو بتارہے ہیں۔الیں حقیقت جس کا تعلق ذائی ذریگ سے بھی ہے اور قوی اور احمریاعی زندگ ہے بھی ۔

آپ کوایک گریا ایک دکان بالیک آض صیانا بدے توالانا اس میں ایری پیزیں رائے آئی گ ج آپ کو پندز ہوں گی ان کا پندیدہ چیزوں پر اگر آپ پھڑک انظیں یائے بر واشت ہوجائیں تو آپ پھی گھڑیا وکان یا آئش کو جالئے ہیں کامریا سے ہیں ہوسکتے ۔ بکین اگر آپ وقت ناہند دیگا کوروائٹ کریس اور جذبانی میجان سے بھٹے کومنل فیصلہ کے تقت کام کریں قریقیڈا آپ ایپنے مستقبل کو کامیابی کی طون نے جائیں گے۔

یسی معالمہ توی اور اجامی زندگی کا بھی ہے۔ توی زندگی بیری ود کسروں کی اون سے ماؤشگوا۔ با تین ہیش کی جیس - استشاران گیر الفاؤ کان جیس بڑھ تیں۔ ان مواقع پر ووبارہ صبر کا کا ہما ایک والد واست ہے - اگر ایک گروہ کے گو۔ دوسرے گروہ کی انوش گار اون کو نظر افزاز زکری، اورم نابندیوہ بات بھی سے دوسرے گروہ نے لائے کے کہ کے کو سے ہوائیں تو ایسے ہے برداشت اوگ جیشتہ ناکا الد بھر اور دیسے کے بیشر کی فیصدے کے مطابق کا مجابات اپنے آپ کو بالیا ہوئے میں میزارا خرایقہ سنگی سے بھر کا دوک کا ورمشکل کو بالا فراسسان میں تبدیل کرنے کا سبعی بریانا نے ایسے اراخ رابقہ شکی کے بھر کا دک کا سبعی بی نابات کے گا۔

4 /

### صبر کی عبادت

نمازکاوقت ہوادومیدے اذان کی آواز کے توایک ملان ٹوشش ہو تاہے کہ اس کے لئے وقت آگیا کہ وہ فازا واکرے اورعبادت گالواب حاصل کوسے -ای طرح جب دمضان کا نیا چاند اسان پر نظراً تاہے توسلمان فوش ہوتے بیش کدرمضان کے مہیندگی آمدے ان کولوث دیا کہ وہ دوڑہ دکھ کہ اپنے آپ کواس کے ٹواب کاسمتی نبایس.

۔ ای طرح کی اور طیم عبادت ہے جس کومنسد دیست بن صبح کیا ہے قرآن ثبی ہے کومبر کونے والوں کو بیدم ساب اور دیا جساسے گا۔ دالور ۱۰) عدیث بن ہے کہ صبرے نیادہ ہر معلم بھی کی کوئیس ویا گیا وال تُعطوا عطاء خسیداً و اُوسع میں الصبر ) صبر ایک عبادت ہے، ملکہ تمام عباد توں میں سب ہے بڑی عبادت ۔

معرکاز کا تراب بست زیاده به بگرات عصری ناز دو بهری و قست بس پژوسیند -اس طرح رمشان کے روزہ کے لئے غیر مولی نواب کی نوشش خبری وڈگی کل بے بھر پر آواب فوم کے بہز میں روزہ کی کرما مس نہیں کیا جائے ۔ ایمام دی جائے ہے ، غیوس براز عالات میں صبر کی جادت کی انجام دیم کی نہیں۔

م سرکامو فغ کب بہشیں آتا ہے . مبرکا موقع اس وقت بہیں تا ہے جبکہآپ کے ساتھ اشتعال انگیری کی جائے ۔ آپ سے ساتھ برا برتا ڈکسیسا جائے ۔ جب کو کھٹھن الیں باست ہے جس ہے آپ کا نا برج رم لگتی ہو۔ مبرریوس کونے کا موقع بیشر کا ناز مالات بیں ہوتا ہے ۔ کہ موافعا نہ مالات بیں ۔

میں ۔ مبر کے مالات بیشن آنے پر اکثر لوگ بورک اٹھے ہیں۔ وہ منی فعیات کا شکار ہوجاتے ہیں۔ مالا بحدا گردہ شعوری طور پر جانب کہ یہ تو ان کے لئے صبر کی عبادت کا موق سے تو وہ صبر کے وقت کا ای

صبر کاموقع عبادت کاموق ہے۔ ایساموقع پیٹس آنے پرآ دی کو کیتیں کونا چاہیے کہ وہ وقت آگیا جب کرعبادیت علیم کا نبوت دے کوہ ٹوابس علیم کاستحق بن جائے۔

# براگسان

یاایساالذین اصنوا اجتنبواکستیولین اے ایمان دالو، بہت سے گمان سے مجوبہ بیشک انظن ان بعض الظن اثم ( الحجرات ۱۱) سیف*ن گسان گما*ه مجی ۔

گمان دخن، بلی تقیم میں ودطرت کے ہوتتے ہیں۔ ایکسحن تن جو بائزسیہ اور دوسرا سودظن چوترام سیت، (ان الغن علی اقسام : سنھا ما پیجب احباسے وجوسس الغظن، وہسسھا ما پیعرچ اسسا عدکسو و الغن ، التغییرالمنظری ) مفرفیری نے اِن بیش الفن آخرگی تشریح کہتے ہوئے کھداہے کہ الشرتعال نے مومن کو کسس سے منع فرایا کہ وہ دوسرے مومن کے حق چرم براگمان کرسے ( خی فاتھ حووجہ للوسن ، ان یغن بلاجسٹ منسوا)

ایک ہے بین واقعہ یا عین مثابرہ کی منیا دیررائے قائم کرنا۔ اورا بک ہے تیاس اوراستناط کی بنیا دیردائے قائم کرنا ۔اس معاملہ میں مشربیت کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنے کامباللہ ہوتواہی رائے صرف چین واقعہ باعین مشا بدہ کی بنیا دیر قائم کی مامکتی ے۔ البتہ اگرا بھی دائے قائم کرنے کامعاللہ موتو دونوں طریقوں کی نسب دیروائے قائم کرنا جائز موكاء حديث من مهال تك ارتشاد مواي كه ادا طَلْنَتُ إخساد تعطف يعن أركمي شخص كياره میں تنہیں کو نئ برا گمان ہوجائے تواسس کی تحقیق میں مذیلیو، بلکہ اسس کواپنے ذہن سے نکال دو۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شعف نے حصرت عبداللہ بن مسود اسے وابد بن عقبہ کا ذکر کیا اور کہاکہ اسس تعف کی داڑھی سے شراب میکئی ہے۔ حصرت عبداللہ بن مسود نے فرمایا : مم کو تجسس سے روک دیاگیا ہے۔ البتہ اگر کوئی چرز الکل ظاہر ہوجائے گی توہم اسس پر مواحدہ کریں كر وقيل لمد هذا وخلان تقطر لحيته خدرا وفقال عبدالله وضي الله عنه قد فهُدا عن التجسس ويكن ان يظهر لمِناشَى ساحن به ، حرّت عمرت اوق ين فرمايا : نها دے مومن بھانی کی زبان سے کوئی بات نکطے توئم برگز اسٹ کو بڑے معنی میں ، لوجب كرتم السس كوا يصمعن كين تعبى المسكة موالا تطكتن بكلسة خدجت من اخيك المدوسن الخصوا وانت يعد لها في المندم حملا، تفرابن كش

## د فعاحس ن

ولاتستوى الحسنةُ ولا السيئةُ إدفع اور بعبلائی اور برائی دونوں بر ابرنہیں ترجواب بالتى مى دسى ف ا ذاال ذى بينك وسنه مِن وه كهوجواس سے بہتر ہو۔ پرتم د تحفو ككرتم يں اور جس س شمی تنی وہ ايسا ہوگيا جيسے كولي عداوة كانّه وليّ حسيم (١٨: ٣٨) دوست قرابت والا.

ا مکشخص آب کے سابھ دشمنی کا معالم کرسے اور آپ اس پر بعوک کر اس کی ندمت کرنے لگیں تواس کے اندرصند بہیدا ہوگی۔اس کی دشمنی اور بڑھ جائےگی ۔ آپ کاالیدار دعمل آگ پر تیمل والنه ك بهمين اوگا جس وشمنى كابت ما كى صورت آپ كے لئے ناخوت گوار ثابت بو كى تقى اب آپ کواس دشمنى كانتها كى صورت كاتلى تر تجربر رداشت كو نا يرسه كار

اس کے برعکس اگرآپ ایسا کریں کومس اُ دمی نے آپ کے ساتھ دشمنی والاسلوک کیا ہے اس کے ساتھ آپ اعراض برتیں۔ یااس کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا معالہ کویں تو ية الكريرياني دّالف كه بهم عني هو كانه آب كاليب رويه دشمن كونسسيا تي شكست بين مبته لا کر دیے گا۔اس کے بعداس کاضمیر جاگ اٹھے گا۔وہ اندرونی طور پر ترمند گی کے احباس میں

مبلاً موجاك كا. وه مزيد رَّمني كون في مجائد رشنى كا تلانى كى بات سويض الك كاد اشتعال بح جواب مین شتعل مونا یامنفی ردگمل کاطریقب رانستیار کر نا دل کی بیرواسس نهالنے کا ذریعہ ہوسکتاہے. گمروہ کوئی مفیدنتیجہ برآ مد کوسنے والانہیں ۔ یہ نا دان آ دی کا کام ہے کہ وه كولئ خسسلان مزاج بات ديكھ توفوراً بموك الشفه عقل مندوه سبے جوا قدار سے پيليانيتم

كىبات سوچ - جو آخرى نتيج كوسائن دكه كرابية عمل كانقث بنائ ندكو فس وقتى مذبر کے تحت کا رروا کی کرنے گئے۔

مرآدمی اسساً فطرت کا ایک ظاهره ہے۔ ہرایک آپ ہی کی طرح کا ایک انسان ہے۔ بنظاہر کوئٹنفس آپ کا دشمن ہوتب بھی اس کوایک انسان سمجھنے اس کی برائی کونظرا نداز کر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کانٹ ریبی دوست بن گیا۔

#### صبرکی اہمیت

قرآن میں صرکی غیر مولی عظیت بیان ہوئی ہے میر کو ادلوا اور پہ یغیروں کا طریقہ تبایاً گیا ہے (الاحقاف ۲۵) مجرمید افل ترین کامیا ہوں کہ بشارت ہے (الاعراف ۲۰۱۰) مجرقیا وست عالم کا زینہ ہے (المجدہ ۲۷) میرخافلت کا یقینی وریعہ ہے رپوسٹ ۹۰) حتی کومبروہ چیز ہے جو آدمی کوسے صباب ابر کا متنی تبائا ہے (العز ۱۰)

مدیث بین آیا ہے کرمول الڈمٹی الڈیل وکم نے فریا کو کٹی تھی کوجہ سے ہم اور حمر سے بڑا عطرتیں ویا گیا و سا اعطی احد، عطاہ بندیل و دوستے سن اخصبی عمول وق رض الڈیوز کا قول ہے کہ ہم نے ایک زندگ کا سب سے ہم حمر سے ذریع پایا (وحد نااخیں عینشنا بالمصبی ابن مجرالسمقانی نے حبری حدیث کی تشریخ کرتے ہوئے لگا ہے کھرتسٹام اچھاناتی کا جامع ہے د خالص برجامع ہے این الائت بادی کٹے اب وہ ۲۰۷س سے ۲۰

صررز دل ب اورز وہ بے عمل ہے۔ صرایک قبت قدرے صربلند ترین ذری حالت بے صرب سے بڑا عمل ہے معران ایت کا تھیلی درجے۔

اُ بِسُواُ کُنُ رِنْ کُنُ رِنْ کُورِ کَمِ ہُو کے ہیں ، کچو لُک آئے ہیں اور آپ کے ظاف اُستعال انگیز نوہ نگاریتے ہیں۔ اب آپ کے لیے رو تمل کے دو فتات طریقے ہیں۔ ایک برکر آپ نوہ کوس کو بھوک انگین موال کے سائق تھوٹرٹے گلیں۔ یہ بصعبری کا طریقہ ہے۔ دو مراط پیر ہے ہے کہ افتعال انگیز نوہ کومیس طرک ہی کہ بیٹ تو میں مائے کا نہیں بہت تور اعتدال کی مائٹ برباتی ہے۔ یہ دور اطراقے مرکا طریقہ ہے۔

یسینی میں کر کریں ہے ، اور قبر بجی علی ہے ۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہے شن ہیں۔ فرق مرف یہ ہے کر ہے میراک فوری جذبات کے سخت اقدام کو بیٹمنا ہے ، نواداس کا تجر بکھ بھی نبطے۔ اس کے بر کس مبر دالاا ادی سوچ کھر کو اور شور دکر کے اپنے اقدام کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہے میری کی دوش تبا ہی کا طون نے جائی ہے اور میرکی دوش کا میانی کی طوف ۔

# يجيره تواضع

الشريح مقابله ميں كئے بنوہ كامكم ہے اورانسان كے مقابله ميں حق احتصابی كا - بين الله ك مقابله ميں شطلوب ہے كہ اس كو اپنا كجر بنایا جائے - در انسان كے مقابله ميں برطلوب ہے كو لگ ايك دومرے كے مقابله ميں توامن كا روبر اختيار كويں - يہى تكبير اور توامنع دولفظ ميں پورے دين كا ظاہر ہے -

قرآن من محم دیا کیا ہے کوتم اللہ ہی کی نوب ٹرانی بیان کوو ( ہ پھسبتی شکیبرا ، الاسراد ۱۱۱) دومری جگه فریا کرتم صرف ایستے ارب کی فرائی کوو ( وُزیکسٹ فکیر ، المدرّ س

یر مدیث بتان ہے کہ ایک اضالات و دوسرے اشان کے مقابلہ میں کیسا ہو ناچاہیے۔ اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے اشانوں کے مقابلہ میں مقاضی من جائے۔ زیا دہ والا کم دالے پر فخو ز کوے۔ طاقترہ آدی کم زور کہ میوں کے اور زیادتی ترکیے۔

ایمان آدمی کے اندجوشور اور تجریفیت پیدکڑ ناہے ، اس کالازی نتیریہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو اپناگیرینا کر اس کے مقابلہ میں اپنے کو صغیر بنالیتا ہے ۔ پھر پھی شوراس کے اندر میرای پیداکڑ ناہے کہ وہ تمام ان افزاکو قابل احزام سمجھ ، وہ اُن کے صابح افزان نکا کارویہ احتیار کرے زکر کرشی اور تحقیر کا ۔ 152

## جنت بیں مکان

انازعيم بيت في درهن المجنة لمن ترك العراق من المنظية ومراف الين بين ت ك الرسايك الحرك في وردات الين بول اس توليد الكنب وان كان ماز حال الجنة لمن تحق ك لئ تر تجر تبرك من قرق الحدث في العلى المجنة لمن حسن خلقه (الحدث المن المنظقة (الحدث المن تقض ك لئة تر تبوي كو ترك رد ك نواده مذاق كربا بوداد جنت ك المن رتب المن المناق التفاج و التفاء و التفاء

دوادی بین جھڑا ہو تو دیکھنے کا ایک بیلویہ نے کہ کون تن پرے اور کون ای بیر۔ دوسر، پیلویہ ہے کہ اگر دولوں اپنے مو تصد پر اٹ سے بیل قوجھڑا بڑھتا ہے ۔ جان ومال کی تباہی پیدا ہو تی ہے ۔ اس سے الڈیٹ ڈرنے والے کو کی طرفطور پر جھڑک سے الگ جوجا ناچا ہے ۔ ایسا کرنے کے لئے اپنے نفس کو کیکنا ہوتا ہے ۔ اس لئے الٹر تعالیٰ کے بہاں اس کا بہت بڑا اجر

'' مہنس مذات کے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی منبید گی کو بھوں اب ان اور جھوٹ پولنے میں کوئی ہر بن نہیں مجھتا ۔ مگر جنتی انسان وہ ہے جوبی اور چھوٹ کے معاملہ میں اشنا حساس ہو کر مفلدت کے اوقات میں بھی اس کی زبان چھوٹ پولنے سے بچی رہے ۔

ساں رو عدیت ہے اور مال صن ایمان کا پتیجہ ہے۔ مِس تحفی کا ایمان اس کو فداے ڈرنے والا بنا دے وہ بندوں کے معاملہ میں اس کوپے مدرمتا طبنا دیتا ہے۔ اس کی زبان کو کی ہے آبروں کے لئے نہیں تھلتی۔ اس کا ہاتھ کسی کو تکلیف دیتے کے لئے نہیں اٹھٹا۔ اس کے باؤں کسی کی بدخواہی کے لئے نہیں چلتے ۔ یہی حن اطلاق ہے اور پر حمن اطلاق جس کے افدر پیدا ہوجائے وہ یقینا جنت میں اعلی مقام پاتا ہے۔ اعلیٰ اضلاق ہے اور پر حمن اطلاق ہے۔ جنت اسی طرح ملتی ہے جس طرح اعلیٰ بچے ہے اعلیٰ جیل والا ورخست۔

## سكون كاراز

عن إلى هدويق ، قال وسول الله من الله المراس المراس التراس المراس التراس المراس المراس

مجی خم ہونے والی نہیں۔ ایں مالت میں پر مکون زیدگی حاصل کرنے کا راز حرف ایک ہے۔ وہ یرکہ آدمی اپنے اور دومروں کے دریان غلط تقابل ذکرے۔ اگروہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تواس کے اندر حمد اور سے بینی پیدا ہوگی۔ وہ

سکون قلب سے محردم ہوجائے گا-اس کے رعمی اگر دہ اپنے سے بنچے والوں کو دیکھے نواں کے اندرشٹ کر معرفہ بریدا ہو گا اور ای کے ساتھ اس کو روجانی سکون مجی حاصل ہوگا- اس کا دن جین کے ساتھ گزرے گا اور رات کے دقت اس کو اچھ بیند کی فعیت حاصل ہوگی۔

اس بات کوشپود انگریز ا فدار نگارشیکیپیر (۱۹۱۱–۱۹۰۸ ۵۱) نے اپنے انظوں میں اس طرح کہا ہے کی دراصل تعالی ہے جس کی وجہے اوگ پریشان رہتے ہیں :

It is by comparison that you suffer.

ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان فرق کا یہ نظام خود فطات کا بنایا ہواہے۔ اس بربائری تھلوت ہے۔ اس کی وجسے لوگوں کے درمیان پیسلنج کی صورت مال قام رہتی ہے۔ بہج پیچلے قام ترقیوں کا ذریبہے۔ انسان ساج میں اگر چیلے ختم ہویائے تو اس کی ترقیان مرکز میاں بھائم ہوبائیں گ۔ او می کو چاہے کرجب وہا ہے سے کو الے کو دیکھے تو نگرادارک ۔ اورجب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو مباہدت کے مذرکے تو سے انگر بڑھنے کی کوشش کر کے۔

### انشاراللير

اسلام کی تعلیات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ آدمی جب کسی کام کے بارسے میں اپنے ادادہ کا انہا درکرے تو اس کے سامتہ انشاراتشہ (اگر انڈنے پالم) بھی منرور کھے ۔ مثلاً ایک شخص دلی ہے بمئی جانے کا ادادہ کو تناہب تو وہ اسس طرح نہ کھے کو کل میں بمبئی جاؤں گا ، بکدیوں کمچہ کہ : انشار نشر کل میں مبئی جاؤں گا ۔

یکلرگویا اس مینیقت واقد کا اعرّات ہے کرمیری چاہ مرت اسس وقت پوری ہوگی ہب کہ انڈری چاہ مجس اسس میں شامل ہوجائے ۔ یہ اپنے چاہتے میں اللّٰہ کے چاہتے کو طانا ۔ ہے ، اپنے ارادے کے سائد اللّٰہ کے ارادے کو شامل کرائے ۔

اصل یہ ہے کہ انسان ارادہ کرتاہے اور اس کے مطابق کوشش کرتاہے۔ گرکسی کوشش کی پیمیل عرف اس وقت ممل ہوتی ہے جب کراس کے سابھ الشرکی دیشا مندی بھی شال ہوجائے۔ ای کوعرفی میں اس طرت کہا گیاہے کہ کوششش میری طرف سے ہے اور اس کی کھیل اللہ کی طرف سے دالعسے بھرتی والاستمام سن اللّٰہ)

اس امتبارے ندا اور بندے کا معامل گویا دندانہ دار بہید بہیر نداؤ کا ہے اور دوسس بہید انسان کا ، جب دولوں کے دندانے ایک دوسسے میں ال جائے بیں بااس کے بدر زندگی کی مثین جل بلرفائے ۔ انسان آئر الیا کرسے کہ ندا کے بہیرے الگ ہو کہ الیا بہیر جالانا چاہے تو نظام ترکمت کے باو تو دوہ ہے فائدہ ہوگا۔ کیون کہ لور کا حقین کے بطائے کیا ہے مزوری مثنا کہ نداکے بہیکا دندائے بہیک اسان کے بہیرے سائقة شال ہو۔

انشارالئہ کا کھر، با بناراحتیقت ، ایک دخائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کا انسان اپنے کام کا آخاذ کرتے ہوئے الدیس الی سے درخواست کرتا ہے کہ وہ انسان کے کاگ بیں اپناکا گ طاوست تاکد زیرگی کم شیبن بیل پڑسے اور اپنے مطلوبہ انجام تک بچونچے ۔ انشارالٹر کہنا گویا ڈندگ کے سفریس مالک کا ٹنات کو اپنے ناما تھ لینا ہے۔ اور جس آوئ کا یہ حال ہو کہ تو دہ الک کا ٹنات اس کام ممثر ہجوبائے۔ اس کو مزال بھک بچونچے نے کون دوک سکتا ہے ۔

# منگی میں تسانی

فع مكركا واتعير شعيري بيش آيا- إس ك بعد آب في صحابه كرام ك ما تع كم سطائف كاسفرنرمايا- اس سفرين جوواقعات بيش آئے ،ان يں سے إيك واقعہ يہ تھا: قال ابن أسعاق: شريك في طريق يقبل إلها بيم آب ايك راسة بين علي حس كوتنگ راسته الفييقة فالم توجه وسول الله صلى الله م كماجاتا تما جب دسول الشميل الشرعليروسلم اس ك عليه وسلم سأل عن اسمها ، فقال ما اسم طرف متوم بوئ توآب ناس كا نام يوميار منه الطريق فقيل الضيقه فقال: جل كمائك كراس كا نام ترك راسة عد آي ف هى السيسري دالبدايد والنهايد لابن كثير م ١٧ ٣٨) فرايا كونبيس، بيآب إن راستر ي رسول الشرصلي الشرعليه ومسلم يحياس اربشب وكالمطلب بيرتها كدوه تزك بء كمرب يرتو نہیں۔ بظاہرا گرچہ بیراسے ترتنگ دکھائی دے رہاہے لیکن اگر ہت اور احتیاط سے کاملیں توبقتاً ہم اس سے گذر سکتے ہیں ۔ بیرنگی کے باوجو داگر وہ ہارے لیے رکاوٹ نیس تو ہم اس کو ننگ کیوں كيس كيون نرېماس كوآسسان كي كيول كراصل مقصد كرزنا بداوروه المخيي ماصل بيد یرواقعه اس طرح کے وا ملات میں مومن کے مزاح کو بہت اتا ہے۔ مومن چنروں کوان کے ظا برسے اعتبار سے نہیں دیجیتا بکر جزوں کو ان کے باطن کے اعتبار سے دیجیا ہے مون معالمات معتاريك بهلوكونظ اندازكر ديتا ب اورصوف اس كدروسس ببلويرا بن تمام توجد لكادياب. موس كياب كونبين ديجها ، وه جيشه يه ديجهاب كركيا موسكايد موس ناموافي ببلو كواجميت نہیں دیت وہ صوف موافق پہلو پر اپنی سے اری نظریں جا دیا ہے۔ مومن منفي سوي مصفى طوريريك موتلهداس كاسوع تمام ترمشبت سوج موتى بد.

مومان منی سوچه سیم طور پر کی بوته بیدان کسوچا تمام ترمشبت سوچ بوتی بید. مومن کی شخصیت کو تبار ندی کے لئے اگر نسسیاتی اصطلاح استوال کا بائے تو بر کرسکتے بیل کہ مؤن کی کم تبست نکل (positive thinker) جوتا ہے۔ بینی شبت و تاب دکتے والوائسان. مومن کی بیصفت اس کو بیدیت و بنا و تباہداس کے لئے کا وقیس نمی زیر بین جاتی ہیں۔ منگ مداسمت بھی اس کے لئے کشٹ او در اسمت بی جانا ہے۔



#### صفت مومن

قرآن میں موس کی جوصنات برنا گئی ہیں ،ان میں سے ایک صفت توسم (اگجر ہی) ہے۔ توسم کا مطلب ہے کہ سند لال بالعلاقات (التوطی ،ام ۱۳) مین ظاہری نشانیوں سے بالحقی حقیقتوں کوجان لینا مشعلاً فرن میں کہا جاتا ہے : قد عدمت نے ہدا کہ شدید ربینی میں نے استخصاص کے ظاہری توائن سے معلوم کمر لیاکر اکس سے اندر نیمری صفت بائی جاتی ہے ۔اس کے سلمہ میں ایک روایت اس طرح آئی ہے :

-46

عامع البسيان اللطري ١٦٠/١٣٠

دنیا میں دوقعم کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک وہ چوچ وں کوان کے ظاہری اور فار بی ہیں ہوت سیلتے ہیں۔ ایسے لوگ معا طات کی گران کو مجونین پائے دوھرے ظاہر ہین کی عدیک جائے ہیں اور محض طبی رائے قائم کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ناوانی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ وہ ایسے اقد لات کرتے ہیں جن کا فیم بریز ترابی کے موالچے اور نظلے والاز ہو۔

دوکسداانیان وہ ہے جوفا ہری طبع سے گزرگر گم ان کسیسپنیا ہے جوفاری نظا ہر سے دافل متینتوں کا پتر لگا آہے جو دور رس پہلوؤں کو دھیان میں رکد کر اپنا کل مضور بٹ آ ہے ۔ ہمچ دوسراانیان متوسم ہے ، اور جو متوسم ہواس کی شخصیت اتن ہے بناہ ہمو باق ہے کہ اس کا مقابلر ناکس کے میں میں نہیں ہوتا ہے۔

مومن ایکستویم انسان ہوتا ہے ۔ وہ فوام سے گزرگردتا اُن کو دکھ لیہ ہے ۔ پہالڈے فوسے دیکھناہے - کیوں کہ الڈرک نگاہ فاہر کو پارکر کے باطن ٹنک کااما طاکر لیتی ہے ۔ ایلیے خدائ انسان کا کون متعا باکر سکتا ہے ۔

### ثنبت طريقة

قرآن میں بہ حکم دیا گیا ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں کیساں نہیں ہو سکتے -اس لیے تم برائی كابدار اجهان ك دريير دو (ولا تستوى الحسنة ولا انسيئة ادفع بالتي هي احسن) يربات ق آن میں مختلف الفاظ میں بار بار کبی گئ ہے -

اس كامطلب برہے كه اہل ابان كو بميشر منبت ردعمل كانبوت دينا جاہيے - انفين برحال ميں منفي ر دعمل سے بچنا جا ہیے۔ ان کاسلوک دوسے وں کے ساتھ عام حالات بیں بھی بہتر ہونا جا ہیے۔ اوراگر کون شخص یاگروہ این طرف ہے برہے سلوک کامظام ہر کرہے تب بھی خدا پرستوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ ر دعمل کی نفسیات میں متلانہ ہوں - اس وقت بھی وہ بااصول انسان کا نبوت دیں - برائی کے حواب میں

بھی وہ اینے ایچھے سلوک پر قائم رہیں -

ندكوره أبيت كي تشدير مح من حصرت عبدالله بن عباسٌ فريات مين : أمدالله المؤمنين بالصبو عند الغضب والحلم عند الجهل والعفوعند الاساءة (تَشَرِدَيُ ﴿ ١١/ ) يَعَيُ السُّرِ أَسُ أَكِيتُ یں ممانوں کو برحکم دیا ہے کہ جب ایفیں غصر کہائے تو وہ حبر و بر داشت سے کام لیں۔ ان کے ساتھ جب کوئی شخص جهالت کرے تو وہ برد باری کا طلقہ اختیار کریں - اور جب ان کے ساتھ کوئی شخص براسل کے۔۔ کریے تو وہ ایسے معا*ف کر دیں*۔

اس اسلامی سلوک کو ایک لفظ میں متبت سلوک کماحاسکتا ہے۔ بینی جوابی معاملے شرکرنے ہوئے ہم ایک سے مدند ل معامل رَمّا ر دوک روں کی روش خواہ کچھڑی ہو ، اپنے آپ کو ہمیشرا علیٰ انسانی سلوک پر ت ائم رکھنا ۔

مومن وہ ہے جو برترحیّتیوں میں جینے لگے ۔جس کے سوچنے کی سطح عام انسانوں سے اویر انھے اے ۔ ایسے انسان کے اندر بے بناہ تمل کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے ۔ اسس کو اندرونی طور پر آنا سکون بل جانا ہے جو ہا ہر کے کسی بھی واقعہ سے نہیں ٹوٹیا۔ جہاں لوگ غصر کرتے ہیں وہاں اسے بوگوں کے اوپر ترکس آیا ہے، جہال بوگ بجڑک جاتے ہیں وہاں وہ سمندر کی طرح پرسکون

بنارسا ہے۔

### قول سديد

قرآن میں کلم دیاگیاہے کراسے ایمان والو، الڈرے ڈرو اور درست بات کو۔ وہ تمہارے اعلا مدھارے گا اور تہمارے گا ہوں کو بحش دے گا۔ اور بیٹونش الڈ اور اس کے رمول کی اطاعت کرے اس منے بڑی کامیابی ماصل کی (الاتزاب ، ۔ ۔ ۱۰)

اس قرآئی آیت شن میمیشر قول سدید ( درست بات ) کا حکم ہے ۔ قول مدید کامطلب بے کمیک بات کہنا ، میں وہی بات کہنا جو بیچھ ہوا ور واقد کے مطابق ہو۔ اس حقیقت سے کچھ ہی ادعوا آدھری ہوئی نے ہوئے ہوں حقیقت کو ساخے دکھ کر جو لابات ہے ۔

حدیث بین ہے کرمول الرُّصِّل النُّرِطِي وہم نے وہ کرتے ہوئے ؤیا ؛ انتفیہ دھید قسلین وحدیّدۂ السدٰن (ہوداؤ، الزمٰنی، ہم) اے النُّرہ بیرے وال کو برایت وسے او ری<sub>ج</sub>ی زبان کو قول مدید کا فوقع سے - اس و حاسے اندازہ ہوتا ہے کو قول سسدید کی اسلام بین کئی زیادہ (ہیریت ہے بیتیقت بیرہے کہ قول مدید کی تنمس کے مومن وصلم ہونے کا پیچان ہے۔

انسان گلام کی دوقتیں ہیں۔ ایک فیرسد برگلام ، دوسسہ او ہ ہو پورسے منی میں سدید (درست) کلام ہو سدید کلام و و سبے ہو میں مطابق حقیقت ہو جو واقعات و حقائق پر جن ہو جس کی پٹنست پر مفوس دلا کی موجود جوں جس میں ساری رعایت زیر بحث معامل کی ہو بھی بھی دوم بی چز کی رعایت اس

یں شا مل زہو -جو تعصب سے پوری طرح پاک ہو۔ میں شا مل زہو -جو تعصب سے پوری طرح پاک ہو۔

اس کے برطس فیر سدید کلام وہ ہے جس ہیں حقیقت کی رعابیت شال نر ہو۔ جس کی بنیاد خل و گمان پردگی گئی ہو، جس کی حقیقت محفن رائے زن کی ہو رکز حقیقت واقعر کے اظہار کی۔ پیط قم کا کلام خدا کا پسند یدہ کلام ہے اور دومرے تم کا کلام خدا کا مبغوض کلام۔

انسان کی انسانیت کانقاشا ہے کہ وہ جبہ بی بولے قول مدید کا نبان میں ہوئے۔ قول مدید کمی انسان کی انسانیت کا تجوت ہے۔ اور قول پنے مدید اس بات کا تجوت ہے کہ اسس کو ہوئے والا انسانیت سے فارج ہے ، نواہ بقام ہر وہ انسان کی صورت میں دکھانا دیتا ہو۔

### قابل پیتین گونی کردار

مب سے ہم ہترانسان کون ہے۔ اسلام کے نز دیک سب سے ہترانسان وہ ہے ہوگا کہا پیشین گوئی کر دار (predictable character) کا حال ہو۔ ہس کے منطق بشیگل طور پر ریقین مایا سے کرجب ہمی اس سے سابقہ پڑھے گا اس سے انچیائی ہی کا تجربہ ہوگا، حیب ہمی اس سے کو فی معب الحربیش آئے گا و دو دوسروں کے لیے ایک سجانسان نمایت ہوگا۔

روایات میں آنا ہے کر پیخبرا سلام صلی النرطیرہ طوری کی ایک عبس کے پاس کوئے ہوئے۔
آپ نے لوگوں کو تنا طب کرتے ہوئے فوایا کی ہیں تم کو تجمارے اپیٹے تخص اور تجمارے برسے تض بارہ ہیں زبتاؤں۔ یہس کو گو خاموش رہے ۔ تب آپ نے تین بارا پنے اس موال کو دہ ہمایا۔ اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ کون نہیں ، اے نعدا کے رموان ، آپ ہم کو ہمارے اپیٹے تخص اور جہ اے برشے تھی کے بارہ میں طور و بہائے ۔ آپ نے فوایا کہ تم میں باشتھی وہ ہے جس سے بھوائی کی اسید کی بائے اور جس کے شرسے لوگ مطلمی ہوں (خدید رکھر مئن بیٹر بیٹری خدید ہوئے وہوڑ مئن ناسٹ فی)

اس مدیث کے مطابق ، ہبترین انسان وہ ہے کوجب کی سے اس کا مالیڈ بیش اُکے تواس سے دومرسے کو میٹیا بول ہے۔ وہ دومرسے کے لیے نئی بخش ابت ہو۔ وہ دومرے کو نوش کا مخد دے سکے۔اس سے دومرسے خفس کو ہمیشرانصا وٹ کا تجربہ ہو۔ وہ دومسرسے کے بی میں ایک بااصول اور باکر دار انسان ثابت ہو۔

اس کا یہ قابل پشین گون کر داراس وقت ہی باقی سے جب کر دوسر شخص کی طوت سے
اس کو کو نائز کا بیٹ بہتی ہو جب کر دوسر سے شخص سے اس کو زیادتی کا کون گیر ہے وا ہو - ایسے
ناموا فق حالات میں بھی اس کا حق بدندی کا مزاح باقی رہے ۔ وہ اشتعال انگیزی کا جواب بھی ہو کون کے سائمۃ دے۔ اس کے متعلق یہ اسپ مدی جائے کہ دوسروں کی طون سے برسے سلوک کے باوجود
وہ اپنے اصول کے مطابق ان کے سائھ حس سلوک کی روش پر قائم رہے گا۔ اس کا کر دار محید اعمال
انسانی امید پر بورا انزے گا۔

#### خيربيند

زید بن تعلیل نجد میں بعثت نبوی سے پہلے پیدا ہوئے۔ وہ نتا مرتنے۔ ای سے ساتھ انھوں نے شنیے زنی اور کھوڑ کے کا سواری میں شہرت ماصل کی جنائجے وہ زید انجال کیے جائے گے۔ نیاع بی زبان میں کھوڑ کے نیز کھوڑے سوار کو کتیج ہیں۔

انھوں نے اسلام سے پہلے فارس (شرسوار) اور شینرزنی کا توبیت پر ایک پر ہوش نظری آگ۔ اس میں وہ اپنے تبدیل کے ارم میں کہتے ہیں میری قوم لوگوں کی سردار ہے۔ اور سردار ہی اس وقت قائد تبتا ہے جب کشعل ارتضابوں نے جنگ کی آگ کو بھڑکا دیا ہو :

وفَوِی وَوْمِعُ الشناسِ والوَّا مُناسَدُ إِذَا الصريَّ سَنَّ عَمَّا الْأَكْفَ الساعِقُ زیداُنیل بجرت کے بعد مرنیہ کو رول الزُّمِل الرَّعِل وَكُم سے لئے اوراسام تول کول۔ رمول الرُّمُول الرُّعِل وَلم نے زیدائیل کا م ہِندہُ مِن کیا ۔ آپ نے ان کا نام بدل کو زیدائیر رکھ دیا۔ 94 میں مدینہ میں ان کا امتوسال ہوا۔

اس واقد سے اسلام کامزاح معلوم ہوتا ہے۔ اسلام کامنعقد آوئ کو '' زیرخہ موار'' بنانا نہیں ہے بکداسلام کامنعقد یہ ہے کہ آدئ مؤیدھا حب نیر شینے۔ تدیم عرب میں محوراً اورانا اور موار کاکہ ان دکانا ہیرواز کام مجھا جا ہا تھا بیٹیراسلام نے ان کے بند بات کومؤلما اور ان کویر ذہن دیا کہ وہ ٹیرکے مالی نبیل ، وہ ذیر کے میدان بیل بڑے کی کوشش کریں۔ وہ لوگوں کوموت کا تخفر ذوی بکل وہ لوگوں کو زیدگی کا تنزویے کی کوشش کریں۔

آبکل کا زبان میں اگر کہا جائے تو کہ پھیجے ہوگار اسسے آ) کا خاص تشدیکھتے اور استفادہ استفادہ کا ایک آنسان کا کردار دوسرے لوگوں کے وارسے بند ہوجا تا ہے۔ وہ زئین ہیں رہنتے ہوئے ایک آسان انسان میں جاتے ہے۔ استفادہ کا ایک آسان انسان میں جاتے ہے۔ استفادہ کا ایک آسان انسان میں جاتے ہے۔ استفادہ کا دوسرے لوگوں کے وہ استفادہ کا دوسرے لوگوں کے وہ استفادہ کا دوسرے لوگوں کے وہ دارے بند ہوجاتا ہے۔ دور انسان میں جاتے ہے۔

مومن کاکام زیدافیل بنانہیں بکرزیدائے بناہے۔ یہیمورنا دشخصیت کا خلاصہے۔

### احجامتلان

حصرت ابو ذر الغفاری ایک شہور صحابی ہیں۔انھوں نے مدینہ کے پاس ریذہ یں ۱۹۸۴ میں وفات یائی۔ان سے ایک طویل عدیث مروی ہے۔اس مدیث کا ایک حصر ہیہ ہے:

میں مبدین داخل ہوا تو میں نے دیکھا کر سول اللہ دخلت المسجد فاذا رسول الله صدالله صلی الٹرعلیہ وسلم تنہا جیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے عليدوسلم حبالس وحده فجلست اليد یاس بیٹھ گیا۔ بھریس نے کماکہ اسے نعدا کے رپول ہومنوں فقلت --- ياريسول الله ائ المومنين افضل -میں سب سے زیادہ افضل کون ہے - آپ نے فرمایا قال احسنهم خلقاء قلت سارسول الله کجس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ پیریں نے پوچھا فاى المسلمين افضل قال مسن سسلم کراہے اللہ کے رسول ،سب سے افضل مملم کون ہے۔ النباس مسن لسانده وميده - قلست آپ نے فرمایا کرجس کی زبان اورجس کے باتھ سے لوگ يارسول الله فاى الهجرة افضل قال من محفوظ ہوں۔ بھریں نے پوجھاکہ اسے الٹرکے رمول، هجر السبئات-

المسينات - موه يون - بررن عيد بالارات المركزون، رتسيران برا الراده ) سب افضل الجرت كون مي - آب نے فوال

کہ استخف کی ہجرت جو برائیوں کو چھوڑ دے ۔ کراستخف کی ہجرت جو برائیوں کو چھوڑ دے ۔

اس مدینہ رمول سے معلم ہوتا ہے کا اسلام جو انسان بنانا چاہتا ہے وہ کیسا انسان ہوتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو لوگوں کے ساتھ معا کر کے ہیں بہترین اطلاق کا تجوت دے یہ وہ انسان ہے جس کے اندر زمرداری کا احساس اس طوح جاگ اسٹے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کا دل زکھائے ، اس سے باتھ سے کسی کو کوئی کیلیف زیہتھے ۔ وہ ہم اس عادمت اور ہم اس روش کو چھوڑ دے جس میں برانی کا کوئی میسٹ موں ، موں

حقیقت پر ہے کہ انتہام ملان وہ ہے جو انتہا انسان ہو۔ اسلام دراصل انسان سازی کا خرب ہے۔ اسلام کا مقصد انسان کی سنسکری تطبیر اور علی اصلاح ہے ، جس اُ دی کے دل میں اسلام انترجائے وہ اپنے آپ انتہاران کھی بن جائے گا۔

ہے وہ آپ آپ آپائسان بھی ناجا ہے ہ۔ جس آد می کی زندگی محولان سے خالی ہو اس کی زندگی یقیناً اسلام سے بھی خالی ہو گی۔

## حامع اصول

دین انسانیت کانهایت ساده اصول بیہ کہ ---- دوسروں کے سابھ و ہی سلوک کروجو تم اپنے لیے پیند کرتے ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرطلیہ وسلم نے فر مایا کوتم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب یک اس کا برحال نرہو جائے کروہ اپنے بھائی کے بلے وہی پیند کرے جووه نوداپنے لیے پسند کرتا ہے ( لایؤسن احداث کے حتی بحث لاخد دماید سے لمنفسسه) فتح البارى بسنسرح فيجح البخارى ١٣/١،

يرمول الترصلي الشرطيه وسلم كاير ارشاد الفاظ كيمعمولي فرق كيرسالة حديث كي تمام كمستابول مين كياب يمشلاً ملم كى روايت يس يرالفاظ من : واللذى نفعى ميده لا يؤمن عبد "عتى يحب تجاره او قال لاخيد مايحب لننسد (ميح مربدر الدوى ١٠/١) ين إس وات كي قيم جں کے ابھے میں میری جان ہے ، کو ن ٔ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب نک وہ اپنے پڑوی (یا اپنے بھائی) کے لیے وہی بیند نکرے جو وہ اپنے لیے بیند کرتا ہے۔

كوئي أدمى خواه يرُمعالكها مويا - بير برُها كلها مو ، إيك طبقة سے تعلق ركھتا مويا دوس بےطبقة ہے ، حيّ كەمعدور موياغىرمغدور، مرحال بى وەيقىنى طور يربيرجانتا سے كەكىپ چېز مجھے پسندا قى سےاور

كياجيز مجھے بسندنهيں أتى -اب مراً دى ساده طور پر اسے ليے يه اصول بنا لے كر جوسلوك اس كويسند اتاب وہی سلوک وہ دوسروں کے ساتھ کرے - اور جوسلوک اس کو بسند نہیں آتا اس سے

وہ خود بھی یر میز کرنے گئے۔

یدایک ایساجامع اصول ہےجوعورت اور مرد، فرد اور قوم، ملی اورغر ملی ہرایک کے لیے كاراً مد ب- لوك اگراس اصول كواختيار كرلين توخاندانى زندگى بهير موجائ اور ماجى زندگى بھی۔ قومی زندگی بھی خوش اسلوبی کے ساتھ بیلنے لگے اور بین اقوامی زندگی ٹیمی۔ پر گویا انسانی اخلاقات کے لیے ایک شاہ کلید ہے۔ برایک بی بخی تمام الوں کو کھول دینے کے لیے کا فی ہے۔

جواً دمی اینے اور غیریں فرق زکرے وہ ایک بااصول انسان ہو گا۔اس کے اندرایک ب تضار شخصیت پرورش یائے گی-اس کی بصفت اس کو کابل انسان نادے گی۔

مومن ایک بے مئلہ انسان ہوتا ہے۔ وہ ہرحال میں اور ہرما حول میں مطر نو پرابلم پر رہتا ہے۔اس معاملہ میں اس کی حساسیت اتن بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ معمولی درجہ میں بھی کمی کے لیے مسُلہ پیداکر ناپسندنہیں کرتا۔ جنائج رسول الدُصلی الشرعلی وسلم کے اصحاب کا یہ حال تعاکر ایک خص گھوڑے پرسوار ہوتا اور اس کاکوڑازین پرگر پڑتا تو وہ کسی کو اتنی زخمت دینا بھی پسندنہیں کرتا تھا کہ وہ اس سے کے کیم اکوڑا اٹھاکر مجھے دے دو بلکروہ خو دگھوڑے سے اترکرانا کوڑا اٹھایا تھا (ابو داؤد ۱۲۴/۲) مدیت میں بتایا گیا ہے کرسب سے اچھام ملم وہ ہے جس کے مترسے لوگ مامون رہی (دیومن شتج ایک اور روایت میں ہے کہ مومن وہ ہے جوالنہ سے ڈرے اور لوگوں کو اپنے سر سے محفوظ رکھے

(يتسقى اللّه و ببدع المناس مسن شره) صحيح الزارى اكتاب الجحاد البخاري دكتاب الادب) ميں ہے كرسول النه صلى النّه عليه وسلم نے فريايا كر مرسلم پرصد قر ہے۔

یعی اس کو دینے والا بنا جاہیے۔ یو جیاگیا کہ اگر کسی کے پاس کچونر ہو۔ آپ نے فرایا کہ وہ محنت کر کے کی نے اور بھراس میں سے دے۔ یو چھا گیا کہ اگر وہ انسابھی نزکر سکے۔ آپ نے فر مایا کہ وہ زبان سے اچھا کلمہ كم - يوجها كب كراكروه اليابي مزكر سك تواكب في فرايا ؛ فليحسث عن الشرفان ول مصدقة -یعیٰ و داینے شرکو دوسروں سے رو کے ۔کیوں کر بھی ایک عطیہ ہے ( فتح الباری ۲۹۲/۱۰)

ایک اور حدیث میں ہے کر آپ نے فر مایا کو کا ایمان والامومن وہ ہے جومجا برہے اور اللہ ک را ستریں اپنے جان و مال کو تریخ کرہے۔ اور اس کے بعدوہ اُد می جو کسی گھا نی میں اللہ کی عبادت كرے اور لوگ اس كرش سے نيكے موئے موں (قد كفية المناسى شرة ) سن الى داؤد عره

مدیث کی کمت بوں میں کمڑت سے اس قیم کی تعلیات آئی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ سے کھاج میں رہنے والے ایک ملان کے لیے کر دار کا الل درج برے کہ وہ دوسروں کو نفع بہسنیائے۔اس کے بعد اسلای کردار کا کم سے کم مدیار رہے کو وہ پوری طرح بے حرر بنا ہوا ہو، وہ کسی کے لیے کسی بھی قیم کا کوئ چھوٹایا بڑامسکا پیدارکرے۔

یہی ا خلاقی صفت کسی کے مومن ومسلم ہونے کی اصل بہجان ہے -

#### پڑوسی کے ساتھ

قرآن میں تکودیاگیا ہے کہ تم لوگ اچھاسلوک کر دیرشتہ دار پڑوی کے ساتھ، ابغی پڑوی کے ساتھ اور باس بھینے والے کے ساتھ اور ساتھ (النداوس) پڑوی کے حکم تقدی کا کلم اس تفصیل کے ساتھ اور ساتھ اللہ اللہ بھینے والے ہے ، تحوا و دہ تریب کا پڑوی کے مطابقہ دے کہ پڑوی کے ساتھ اسکوک کیا پڑوی بھی ایسا پائر وی کا پڑوی ہو ایسا پڑوی کے پوشیلم یا کارویار میا کہ ایسا پڑوی کے ساتھ ہو جائے جب بھی اور جہاں بھی ایک آدی دورے کو در ساتھ کی کارویار کی کارویار کیا گئے کہ دوران ادبی کے ساتھ ہو جائے جب بھی اور جہاں بھی ایک آدی دورے کے سوسی کے اسلامی کی کہ میں میں میں کہ بھی کے ساتھ ہو ایک کے بیار میں کرائے کی ساتھ ہو ایک کے ساتھ ہو جائے جب بھی اور جہاں بھی ایک فاکرے ایک شخص دو سرے تھی کو کہا تھا ہے۔

تبحی دو سرے تھی کوک بھی انقیارے ترسطی پر تو می اعبارے بھی اے اچھا پڑوی ہونے کا تبورے دیے ایک ہو ت

رُمُول الدِّمِعِ المُرَّطِي وَمُ عَنْ مِا يَا كَاسَ دَات كَاتْمِ صَ يَجْفِين بِيرِي بان مِ يَكُونُ بُنده مُومُنْ نِهِين مِعْمَلَ بِهَال مَعْمَل وه البِغْيرُوي كَ يَلِيهِ مِلاً يَوْمِا كَالِيَّةِ بِهِانَ كَ لِيهِ و ي بِينَدُر عِبِهِ و وَثُود الْنِهِ لِيهُ بِسِنَدُرُنَا مِ وَالْسَدَى نَسَى هِيدَ وَلا يَدْنِسَ عِبْدَ مِن عِبْدِ مِن عِبْدِ مِن او قال الأخيد ما يحثُ نَفْعَه مِي الرَّواتِ كَمُطَالِقَ وَالْمِي فَيْ وَيَا لَا وَوَتُصْ جِبْتَ يَنْ نِهِينَ بِالْحَكُونُ مِنْ مُعْرِدُ مِنْ الرَّولَ الْنِي مِن رَبُو وَلايدِ مَنْ الْهُونَةُ مِن لا يَامُنَ

ایک وریت بیل بے کر : خیرال مصحاب عند الله نعیره به صاحب و بخیران بسیران عند الله نعیره به اصاحب و بخیران بین اللّرک نز دیک سب سے ایتحا ساتھ وہ ہے جوا پنے مائی کے لیے ایجا ہو الرّک نز دیک سب سے ایتحایر والی وہ ہے جوا پنے برگوری کے لیے ایجا ہو الرّم دی آ ایجا ہو اور اللّرک نز دیک سب سے ایتحایر وی وہ ہے جوا پنے برگوری کے لیے ایجا ہو والرّم دی آ ایک نے نو کم باز : مست کان بین مست بالله فلا کو بین الله فلیک مجارہ برگوری کو نزستا کے دائخاری ای الری ایک بین کان بین میں بالله فلیک دم جارہ (چوتھی اللّم برایان رکھا ہو وہ ایٹے برگوری کی مزت کرے (البخاری)

#### حديث كامطالعه

یہ معدیث بظاہر والدین کے سابقہ من سلوک کے بارہ میں ہے ، نواہ وہمٹرک اور کافرای کیوں نہ ہو۔ معدیث کا کست ایوں میں و واسی طرح کے باب کے توسطی ہوئی کے گی مگر کی معدیث کو بیٹھنے کے لیے مرت اس کے "ترجم" باب کو دیکھنا کا فی نہیں۔ اس کے سابقہ مدیث سکتن ہوگم وال کے سابقہ خور کرنا جا ہے۔ اس کے بعدری آدی کے اور ساس کے بورسے موانی کمل مکتے ہیں۔

اس مدیث ہے۔ اس مدیث ہے۔ صوق والدین کے سئل کے طاوہ مزید یہ بات معلوم ہوت ہے کریہ کس زیاد کا واقعہ ہے۔ سرکار تیش اور ممال نوں کے درمیان فاقر بنگ کامعا بدہ ہوگیا تقاراس کے تجبیش

یہ ہواکہ کمرے مٹرکین میز آنے گھے اور مدیز کے مملان کمر جانے گھے۔

عقل عام پر بیجینہ کے لیے کافی ہے کراسسا کہ دورخت میں عرف صلار جی میکا مسراسات نہیں آیا۔ بگراس کے سافز پر ہواکرٹ ک اور توجید پڑھنت کا ہونے گئی۔ آبان پڑ ہسا اور پنجیزاز ذہب کا تعت بل کیا جائے رنگا۔ توہم پرکستانہ خم ہب اور آبابی خمرب کا مستسد تی لوگوں پر واضح ہونے لگا۔

اس فرح یہ ہوا کہ مطبح حدید یک تدریز نے جگل ماتو کا دعوق ماتول بی تبدیل کردیا۔ کم اور مدینہ میں بہاں اس سے پہلے تلواروں کی جسکار سائی دی تکتی اور دعوت حق کی اواز وں سے گوئیخے کے اور جب الیہا ہوبا کے قواسلام کی تحق آئی بی لیٹنی ہوباتی ہے جباکر تا ریکیوں کی دنیا بیں سورج کے طلوح ہونے سے مورج کا فتح یا ہے ہونا۔

#### اعتراف

سبسے بڑاعمل اعتراف ہے۔اعتراف کی میٹیت جڑوالی صفت کی ہے۔ جس کدمی کے اندر اعتراف کا مادہ ہو،اس کے اندر دوسری تمام خوبسیا ل بچی موجو دیوں گی۔ جو آدمی اعتراف سے خالی ہو، وہ یعتین طور پر تمام خوبیوں سے بھی خال ہوگا۔

یراعتراف کا ادو ہی ہے جوشی اُدگی کو ایمان کی طرف ہے جاتا ہے جو کہ دین کی اص نیا دہے۔ جس کوشریعت کی زبان بیران بیان کہا جاتا ہے، اس کا نام نطریت کی زبان میں اعراف ہے۔ اعتراف کی نظرت جب ایمان میں ڈھس جائے تو دیس ہے دینی یااس مامی زیر کی شوع جہوبائی ہے۔ اعتراف ہی کا علی مورت کا نام عا دہتے تھ او ندی ہے۔

اعزاف کا ما ده بی اُد دی کو مجود کر تاب که ده بیغیری بیغیری باید وه اس حقیقت کرتسبیر کرسه کر بیغیراس کے کے کا ال اطاعت مورک میشیت دکھتا ہے۔ اور اسے اپنی اید می

زندگی میں پینم بے حکم کی بیروی کرنا چاہئے۔

قرآن کو خدا کاک کُب مجمناا ورحدیث کو پیغیر عداکے کلام کا درجہ دینا ہجی اس بدنیا اعتراف کی نبایہ ہوتا ہے۔ حقیقت و اتعد کے اعتراف کا علد بدا دی کو مجبور کو تلسید کہ وہ قرآن وصدیث کی اس تبیشت کو کسید کرسے جی فحالواتی اے حاص ہے۔

اسی طرح انسانوں کے حقوق کی اوالگی کا معالم بھی اعتراف سے تعلق رکھتاہے۔ پدوراس جذبہ اعتراف بی سیے جو اُدی سے یہ بہتا ہے کہ دوسروں کا حق جو تبدارے او پر آئیا ہے اس کو تم پوری طرحا دا کو و احترام بشخف ، ابنات ، صر بر شریعی اخاص ، وعدہ پورا کرا ان لوگوں کے ساتھ نیز خواہ می کرنا ، اس تسہ کہ بتن بھی اس اللہ انی خصوصیات ہیں ، ان سب کا متوشرا متران ہے اس طرح تام بری صفات کا درستہ ہے اعتراف سے بندھا ہوا ہے ، ایمان پر را تعین د ہونا کے ان ہیں جا بتا آدی خیات اس کے کا سے کو وہ نہیں انسان کرجو چزاس کے باس ہے دواس کی این نہیں ہے بکہ دو رسے کہے۔

## ناشكرى منہيں

حضرت الویم پره دمنی الله حذیت روایت سب که رسول الله صلی الله علیه و ملم نه فرمسایا: ( دنیامی معامله میں ) اس کو دیکھیر توقیم است نیج ہے ، اس کو نه دیکھیوجو تمہارسے اویم سبے ، اس طرح تم الله کی دی ہوئی نستوں کو حقیر نہ مجھوسگے:

عر أبي هريرة قال: قال رسول الله تلئي: وأنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، (روا الغمة الله عليكم، (روا الغمة الله عليكم،

دنیای بیزون کا تقیم میں بکسانیت بنیں۔ بہاں کو کو کا ہے، اردی کو نیادہ کسی کو ایک بیزون کو نیادہ کسی کو ایک بیزون کا کہ ایک بیزون کی کو ایک بیزون کی کہ ایک بیزون کی ایک ایک بیزون کی کا ایک بیزون کی کا احساس الجرب گا۔

ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا بیزون کی کا احساس الجرب گا۔

۔ اس نفسیاتی زابی سے بچنے کا اُسان علیہ بتایا گیا ہے کہ ہر آدی اس کو دکھے جو اس کے نیچے ہے ، وہ اس کو نہ دیکھے جواسس کے اور سے ،

#### جنت کے کنارے

عن الا هروة في قال الأولى الدرس التفسيل الشعيد وصنم : إذا برياس والدرس المنطق الدراس والدرس المنطق الدراس وسن الدراس الد

(مشكاة المعاع ٢٢٠/١ - ٢٢٠/١) لاالا الاالله أور الله أكبر

آدی جب دنیا ش چاہ بھڑتا ہے نواس کے سامنے ایسے مواقی آئے ہیں جواس کے خدائی اصامات کو جگاھتے ہیں جمیس میداس کو خدا کی مبودست کی طون متو بر کن ہے جبی ذکر خداوندی کی جمیس اس کو نداکی صفات کی یاد دلال ہیں مجبی کا نمات کی نشانیاں کسس کو خدا کے مطلب وجال کی جمکس دکھاتی ہیں۔

اس آم کے تجربات اُ دنی کوجنت کے بافوں ایس سے کی باغ کس کار سے مجبال سیتے ہیں۔ وہ اُدی کے اندران اصلیات کو بیدا کرنے کا مهد ہینے ہیں جو اس کوجنت بیں بہنا ہے والے ہیں۔ اُدی کو پاہیے کہ وہ ان مواقع سے اسستفادہ کرسے اوران سے مِنی فذا لے کر ایسٹے آپ کوجنت بیں ہے نے کے قابل بنا ہے۔

ان تجربات کے درمیان آدی کے اوپر آتا نشدید آخر طاری ہو نا پہ ہے کراس کی دوح میشیت اگل سے مربوطا ہو جائے۔ اس کے الجنہ ہوئے اصامات ان الفاظ میں ڈھل جائیں کر صدایا ہو تو پاک ہے۔ سار اسٹ کہ اور ساری تعربیت ہے ہے ہے ۔ تو ہی معبود ہے ، تیرے سواکوئی معبود نہیں ۔ ساری قرال کھرت تیرے لیے ہے ، تیرے سواکمی کوئی کوئی گران ماصل نہیں۔

دنیا بیں اُ دنی کو اس طرح رہنا ہے کہ و دیماں کے مناظ میں جنت کی جنگ رکھینے <u>گئے۔ اِس </u> کے بعد ہی وہ جنت کے باغوں میں چرنے کی سعادت عاصل مرسکتا ہے۔ *زر*ون که

مثين الوسليان دارانى ن كهاكه مين اين كوس نكلتا قال الشبيخ الوصياعان الداراني: الى الاخرج مسن ہوں تومیرا حال ہیں مو تاہے کہ حب چیز ریھی میری نظیسہ يرلق ب اس ميس مجه السُرك نفت دكماني دي ب

منزلى منمايمتع بصوى على شئ الارأيت الله على ف منعمة ولى فيه عبرة -

اوراس میں میرے لیے عمرت ہوتی ہے۔

حسن بھری نے کہا کہ ایک گھڑی کے لیے الله میں سوچنا عن الحسن البصري استهقال: تفكر ساعة خعر من قيام ليلة ـ

مادی رات نمار پڑھنے سے بہتر ہے۔ سفيان بن عيينه نے کہا کہ خورو فکر کرنا روشیٰ ہے ہج

قال سفيان بن عيدنه ؛ الفكرة نوربيد خل قلك وبيقول:

تمهارے دل میں داخل ہوت ہے۔ وہ کہاکرتے تھے كه جب آدمى كاندرسوج كاماده موقوم جيزين اس

اذا المسروكانت لسه منسكرة ، منسفى كلَّ شَوَّى له عـبق۔

کے لیے عبرت ونصیمت ہوگی۔

ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی مبارک ہے جس کا بولٹ یا د اللی کا بولنام ويبس كي خاموشي عورو فكركي خاموش مو اورجس كا ديكهنا عبرت كا ديكهنام و اعن عيسي عليه المسسلام الله قال: طويي لمن كان قبيلة تذكراً وصمته تفكراً ونظره عَسبلً،

دِين كى اصل حقيقت ذكرو فكر ہے۔ ذكر و فكر سے مراد معروت قسم كے اوراد واشغال نہيں ہيں۔ ذكرو فکرایک دندہ عمل ہے جوشور فداویدی کی زمین پربیدا ہوتا ہے۔ جب ایک شخص پرانٹہ کی حقیقت ایے ملال و کمال کے ساتھ منکشف موق ہے تو اس کے ذہن میں ایک نی روشنی آجاتی ہے۔ اسس کی روح ر مان جلوگوں سے سدار ہومانی ہے۔

الیا آدی اندرے بابزنک بل جا آہے۔ اس کاجب دہا اور اس کابون اس کا دیمنا اور اس کاسننا، اس کاچینا اور اس کارکنا، ہر چیزیں ایک ربانی نورپ دا ہوجا تا ہے۔ ماری دنیا اس کے بیے رزق رب کا درسترخوان بن جانی ہے۔

یہی وہ رہانی انسان ہےجس کومومن بالٹرمہاحا تاہے۔

#### ایک انسانی کردار

مستدرآن (العراف ۵۰ – ۵۰) پی ایکسانسان کرداری مثل دیے ہوئے کہاگیا ہے کہ اوران کو اس خص کامال مناوجس کو ہم نے اپنی آئیس دی چس تو وہ ان سے لکی ہیں گئے ہیں تبطیان اس کے بچھے گھسگی اور وہ گراہوں بیرسے ہوگیا۔ اور اگر چم جاست تو اس کو ان کیتوں کے فدیوسے بلندی مطارحہ تی گروہ توزیق کاموم اورانی تواہمتوں کی چیروی کرنے گا دوائ علیمہ نسبانا لسندی آمسینا ہ آیا سنسانع منہا فاتبعہ کہ احتصاف فکان مسنی الفساوین ۔ ولوشٹ کا لموفعنا و حکت کہ احسالد دلم ایک وہی و اشبعہ ھوادی

اس آیت میں اس انسان کام شنال دی گئی ہے جس کے لیے الٹرتدائی ایے حالات فراہم کرے جس کے اندردہ کروہ ایک دبخی از برائی گزارے اور آخرت میں نعدا کا اندام حاصل کرے۔ سوگر وہ اس پر راخی مز ہو اور جس و بہوں میں بنزا ہوکر ایک ایس زندگی کا طون بھاک کواا ہوجس میں وزیا کی بیک دکھ تو ہوگراس کی ویٹی اور افزوی زندگی اجراب کے۔ ایسے لوگوں کی باہت فرایا کہ بھی گٹا اٹھانے والے لوگ میں وادان اندان ھے۔ اختصادیو ون الاوات ۱۰۰

ا کیشخص کو خداید موقع د سے که وہ بقدر نم درت روزی پر تنا حت کرے دبنی زندگی گزار سے مگر درہ بقدر عیش حاصل کرنے کہ خاط ہو کر سے کہ دبنی زندگی کو جھوار کر دنیوی زندگی کی طوف دوڈ پڑھے تو اس کا پی فیصل بذکور وقرآ کئی آئیست کا میصدان ہموگا۔

ای طرح ایک تخص کو مامور بن کردی کا کام کرنے کا موقع طے مگر دوا میر بننے کے مثوق میں اس کو استھال ڈکر سکے ایک شخص کو اقت مدارہ با ہمزان وحت کے ذریعہ دولات دیں کا کام کرنے کا موقع داجائے مگر وہ امتراز کامنصب ماصل کے نامان الم ایس کے اپ کو اس سے مورم کرتے ۔ ایک شخص کے بیچے وہ مام مواقع میں دین کی نعرمت کرنے کے مواقع فراہم ہوں مگر اپنے آپ کو شہور میشیت میں دیکھنے کے بیچے وہ مام مواقع کو تبادکر دے جو لگ ایسا کریں ان کام شال اس انسان کی میں ہے جس کو ندانے بندریشیت زبانچا پاگرات نے اپنے آپ کو تین کا مالے میں کہ اوراد

حرص دنیاکو عیوار کری کوئی شخص دین حدمت کاموقع اپنے لیے پاسکتا ہے۔

### زاويهٔ نظر کا فرق

سورہ البقرہ (رکوع ۲۲) میں بن اسرائیل کی تشدیم تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا گیاہے بھڑت موئی غیر اسلام کی وفات کے تقریب میں سوسال بعد، اور حضرت واؤد محسے کچھ پہلے اان کے ایک نیٹوئیل (۱۰۰۰- ۱۱۰۰ میں سے تعرف مائے کے بھر اسریں رہنے تھے بنی امرائیل اسس وقت دشوں سے گھرے ہوئے تھے۔ امنوں نے اپنے پیغریسے کا کہ جارے لیے ایک لیک رباد شاہ امور کو دیچائے شوئیل جو اس وقت بوڑھے ہم سیکے تھے، امنوں نے کہا کہ الشرنے طالوست (Saul) کی تمبارے لیے اوشاہ مؤد کیا ہے (البقرہ ۱۲۷)

تبارے لیے اوشاہ مقردیا ہے والبقوہ مہم)

ہمارے لیے اوشاہ مقردیا ہے والبقوہ مہم)

ہمارے لیے اوشاہ کو کہ البار کیا ہے کہ اس کو ہمارے اوپر اوشاہ کی کیے لیک گئی اس کو بیا وضاہ کی کیے لیک گئی اس کو نیا وہ دلت بھی اللہ میں ہمارے مقابلہ بھی اس کو نیا وہ دلت بھی اللہ وہ سمجہ میں اس کو نیا وقع دل ہے۔

اور الشرائی ملطنت جی کو چا تباہے دیتا ہے ، اور الشریری وصحت والا ، جانتے والا ہے نے والا ہے نے والا ہے نے والا ، جانتے والا ہے نے والا ، جانتے والا ہے نے والوہ بھی ہمارے کہ بھی ہمارے کہ بھی ہمارے کہ بھی ہمارے کی ہمارے کہ بھی ہمارے

ہ ہے ۔ یزاویُ نظرے فرق کامعال ہے ۔ کسی چز کو آپ ایک رخے سے دیکیس تو وہ درست نظے۔ اُسے گئی۔ ای چز نور دوسرے رخے دیکھیے تو وہ ایکل نقط معلوم ہونے گلے گئی۔

یجی اس دنیا میں انسان کا امتیان ہے۔ یہاں تیجی زاویُہ نظر والا آدمی ہدایت یائے گا ، اور غلط زاویہ نظر والا آدمی ہے۔ نصرت كاقانون

صت ران میں ایک طوت متد بحاض املائی تعلیم دی گئی ہے (الاحزاب س) اور دوس کا طوف فرہایاکہ خسندوا جسند کہ (املہ ۱۰) پہلی آیت کو آگر مطلق معنول میں یا جائے تو مومن کو یکر کما جا ہے کہ وہ ہم معالم میں تعدا پر بھر دسم کر کے بیشے جائے کے بون کا جب اصل حقیقت پر موکوم کے ہوتا ہے ، فعدا کے یکے سے ہوتا ہے تو اس کے بعد انسان کی اپنی تدیر ایک فیرم فردی چیز معلوم ہوئے گئی ہے ۔ بگار وہ اس بات کا ایک شوت ہے کہ آدی کو فعدا کی دور پر جواج و سرنہیں ۔

ای طرح دوسری آیت کواگراس کے نظی اور ظاہری مغوم کے اعتبار سے لیا جائے قوموں کو کافیل ا و یعے ہی اپنے بچاؤی یا اپنے مطالت کو درست کرنے کی تدبیر کرنا چاہیے جیسے کہ مام وزیا را کوک کرتے ہیں۔ بظاہر الیا معظم موتا ہے کہ مہم کی است کوا گراس کے پورسے مغوم ہیں لیا جائے قو دوسری آیت بخر متعلق ہے۔ اوراگر دوسری آیت کواس کے پورسے مغوم میں لیا جائے قو بہلی آیت کی مطابقت و درسری آیت کے سامذا قابل فیم نظراً نے گئی تھے۔

مگر تقیقت رہے کہ اُن دونوں اُنیوں میں کوئی تضاد نہیں۔ یہ ایک ہی معالم کے دو پہلو ہیں۔ مذک علی اللّٰہ کی اُنیت نما کی نسبت ہے اور حسد ذاجہ ذکھ کی اُنیت بندے کی نسبت ۔ اصل یہ ہے کو نیا میں نما کی جو مدا تی ہے ، وہ ہمیٹر اسباب کے بردے میں اُن ہے۔ اسباب کا پر دہ مٹاکر براہ راست اعار میں خدا کی مد کہی نہیں آئی ہے، ہوجہ کو میں کو ایک استطاعت کے

مطابق پوری تدیر کرنی پڑتی ہے۔ اگر دہ تدبیر دکرے تو گویا سنے وہ مالات ہی فراہم نہیں کے جس کے تالب میں اس کے لیے خدا کی مدائر تی۔

یہ دوطوڈ مقسیہ داُدی کے اندر سے بنا داختا دیداکر دیا ہے۔ ایک طوف دہ تدبیریں کی آہیں کرتا کیوں کہ و دبا تا ہے کونداکی مد حب میں آئے گئ تدبیسے ہی کے اندرسے آئے گا۔ دوسری طرف اس کی اپنی کمیانی کی سے بنا ہے کیوں کہ دہ جا تاہے کرجب میں نے تدبیری شرفیوری کوری قوشد اگ طرف سے آئے والی مدمی منز وراکورسے گا۔

مومن کوئٹش کے معالم میں مجابہ ہوتا ہے اور نیتجہ کے معالم میں متو کل ۔

## اثرقبول بنركزنا

عوشادوق رضی الدُّون کاکیک تول*ب که اُلول سے انت*ادا کر واور پر پیختر برکوک آپنے د*ین کوڈٹی نرکو* ( خا لعل االشاس و انفلرچ ا اَکّ تشکلسو ا دیسنگم) فخ الب دی ہیں چم العمقانی ۱۲۳۰م

اسلام میں پر پسندیدہ بات نہیں کرآپ لوگوں سے مثل جانا چیوڑ ویں۔ بگد اسے میں یہ مطلوب ہے کرآپ ہزشسے کے وگوں سے مطلح رہیں ۔ یہ انتظاط اس لیے بھی ضووری ہے کہ اسلام ایک وحوتی فد برب ہے ، اور اختلاط کے بغیر وحوت کا کامڈییس ہورسخا ۔

معلمان کو چاہئے کہ وہ اپنی زیر تخصیت کا بیشٹر عافظ بنارے۔ وہ دومروں سے اثر قبر کارکے کے بچاہئے و دومروں پر اینا اثر ڈالئے کا کوشش کرسے ۔ وہ لوگن کے درمیسان واکل بن کر رہے ، شکر خو د دومروں کا مذکو بن چاہئے۔

## مخلص،منافق

انسان وہ ہے جو بااصول انسان ہو ۔جس کا مال پر ہوکر جو وہ کھے وہ*ی کرسے* ، اور چو اسے کرنا ہے وہ ک کھے ۔جس کے قول اورفعل میں تضاور ن<sub>یا ک</sub>اجائے ۔

اخلاق کے اعتبارے انسان کی دوقعیں ہیں۔ ایک انتخلص انسان ، اور دوکسرے ، منافق انسان محلص انسان کے لیے دنیا ہیں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیا بی منافق انسان

دنیا میں بھی بے عزت ہے اور آخرت میں بھی بے عزت ۔

سیسان میں انسان میں انسان ہوتا ہے۔ وہ حقیقت کا احرّ احت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کا ایک سوچا بھا ہوا اصول ہوتا ہے۔ وہ زندگی میں جو روش بھی احتیار تناہے ، اس اصول کی روشنی میں اختیار کرتا ہے۔ اس سے تام معالات اس اصول کے تابع ہوتے ہیں۔ اس مے تعلق بنشگیا طور پر لئے

تائم کی جاسکتی ہے کر کس وقت وہ کس قیم کارویہ اختیار کرے گا۔ .

خلی امنان انگار کرنا ہے سگر وہ دعو کا نہیں دے سکا۔ وہ موسکا ہے گرو چھٹا نہیں ہوسکا۔ وہ مخالفت کرسکا ہے سگر وہ کیدین نہیں کرسکا یہ یو مکن ہے کرو و ویدہ زکرے گر جب وو ویدہ کرنے گا تو تو در اس کو پورا کرئے گا۔ ایس ہوسکا ہے کہ وہ اقرار زکرے گرا ترار کیلئے کے بعداییا نہیں ہوسکا کہ وہ اپنے قرالے بھر جائے۔

مثافق السان اس کے بانکل بریکس صفات والاانیان ہوتا ہے۔ وہ قابل پیٹین گوڈ کر دار کا مال نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میکر کرتا نہیں۔ وہ وہ دہ کرتا ہے میکرو وہ دکو پورا کرنے سے اسے کوئی دل چیمی نہیں ہوتی - اس کا قول کچھ ہوتا ہے اور اس کاعمل کچھ۔ وہ نیوب صورت باق کا بادشاہ ہوتا ہے میکرو دخوب صورت کر دار کا ہے کہ نہیں ہوتا۔

منافق آنسان کی زندگی اصول کے بجائے مصلحت اور مفاوستر تامیح ہوتی ہے۔ وہ ہراکیدے اس کی پسند کی بول ہو آہے۔ ہرموقع پر حالات کو پر کھ کرعمل کرتا ہے۔ وہ عرضا س مقام پر متحرک ہوتا ہے جہاں اس کو کس تم کا ذاتی فائدہ نوائے اور جہاں ذاتی فائدہ نرمو وہاں وہ حرکت میں نہیں آئا۔ مخلص انسان انسان ہے اور مزافق انسان ہے انسان ۔ پاکیزه روش

مت رآن میں اہل جنت کے تذرہ می فریل کیا ہے کہ سب بدنشک ہولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا وانٹران کو ایسے با خوں میں واغل کرے گا بن کے پیچ نہریں جاری ہول گی ۔ ان کو وہاں مونے کے کنگل اور موقی بہنائے جائیں گے اور وہاں ان کی چذاک ریتم ہوگئے ( یہ وہ لوگ ہیں بھی کو دنیا میں پاکسیسنڈ وقول اقول کھیب کی ہایت بجنٹی گئی تئی۔ اور ان کو خدائے جیر کاراستر (مراطا کھید) دکھایا گیا ہے آوا (گئے ۲۲۔ ۱۴۴)

اس اُیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوجہ سینہ ہیں جو کسی کے بیلے جنت میں داخل کا ذریہ بنبیں گا۔ ایک ،اعمت سامنے تق ، اور دومر سے ، اتباع حق ۔

جب کمی سماج میں میں کی وعوت الطحق ہے قوا کیے تم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا در عسل منمی انداز میں ہوتا ہے۔ وہ قول فیرطیب کے ذریعے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ اپنے بگراہے ہوئے مزاح کی بناپر اس کوعوت کا موال بنگراہے در کردیتے ہیں۔ وہ سوچنے گئے ہیں کراگر میں نے اس کومان ایا قو اس کے بدو بری برائی تم ہوجائے گا۔ در مرکنی کا درعمل ہے۔ اور حولوگ دعوت متن کے مقابلہ میں کسے تمثی کا درخمل بیش کریں وہ اپنے اس درخل سے جزئ کا استحقاق کھو ہے ہیں۔

د مراانسان وہ سے جو قول طیب کے ذرید دموت می کاستیال کرتا ہے۔ جب وہ محوس کرتا ہے کراس کی اندرونی اواز اس کے مع ہونے کی گوا ہی دے رہی ہے تواس کے بید کونی کی دو مری پیزاں کے بیے قبول میں میں کواشٹ ہیں بنی وہ محلے طور یا سان الم المواض کرتا ہے۔ وموس میں کے مقابلہ میں دو آگے اوال کے اور علی والگ الگ علی بتنے پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ اس کے مقابلہ میں قول خراب کا مظاہر کریں وہ ان کی یوری زندگی کو نطور کر ڈائے کا میسبین بنایا ہے۔ ان کی ہر وفتی اور ان کے ہم مل سے متی پشندی کی روت لئل جانی ہے۔

اس کے برمکس جو لوگ قول طیب اور گڑا اعزات کے ذرید دعوت من کاستنبال کرتے ہیں ان کی پیرس زندگی بین سپاؤ کا کلمار آ جا آ ہے۔ وہ اپنے تمیر کے مطابق پیٹے ہیں۔ ان کا ہر عمل متن اور مدل کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے۔ مومن كاطريقه

میح اجب دی کی سکت انتشیر و میں مستران کے تعلق مہت میں روائیس بھی گی گئی ہیں بودہ انجوات کی تقدیرے تحت ایک واقعہ دوار طور سے نقل کیا گیا ہے ۔

کرو …… ایسانه هو کرتمهارے اعمال جبط ہوجائیں اورتم کو خبر بھی نہ ہو دامجرات ۔ ۱-۲ ) ابن الزبرکتے ہیں کہ اس کے بدیو کو کا یہ حال ہوا کہ وہ رسول الڈملیے الڈ علیہ وکم کے پاس اس طب رق

ہوئے کہ ہیں طرح منانی زریتا اور محل اللہ دوبارہ ہوتیے کہ تم نے کیا کہا (حندا کنان عددیکہ سے دیول کافتہ صلواللہ علیہ وصلہ بعد دہ انقریبہ حق کیئے تشکیف کہ کہ

کے علیہ وصلم بعد کھی ہوا ہے۔ یہی مون کاطریقے ۔ مومن بے خری میں ضاور سول کی آواز پر اپنی آواز بلند کرسکتا ہے۔ مگر

جیسے بی اس کو بتایا جانے وہ فررا ابن اَحاز میت کولیناہے۔وہ ابن اَحاز کو منسا ورسول کی اَحاد کے۔ مقابلہ میں نیا کولینا ہے۔

یرمرف زماز رُمول کی بات منیس ، آج کی ایل ایس ان سے می مطلوب ہے ۔ فرق مون پر ہے کہ ہیلے براہ دارست رمول خدا کے ذرید اس کو تنہ کیا جا تا تھا ۔ آرہا قرآن و صدیت کے توالے سے کوئی دومرا منذ کرنے والا اس کو منڈ کرسے گا ۔ آج بھی جب کس کے سامنے خداور مول کا تلم ، جب ان کیا جائے تو اس کو این آواز اس طرح لیست کولینا چاہیے جس طرح دوباول کے اہل اٹھان نے اس کے مقابلہ میں این آواز کولیست کولیا تھا ۔

### پہچان کا فرق

سیرہ ابن میزہ اجمالا دن منفی ۸۰۰) یہاں بیرموال ہے کدرمول اللہ صلے اللہ علیہ وکم نے تعام بزرگوں سے زیادہ بزرگ اور تمام سیبتے۔

لوگوں سے زیا وہ چیسے تنے بہر کیا دیر ہے کہ تدم کم کے ٹوگوں کو تسی بن کاب کا دزگ ادرسپ ہا ہونا سہر بین آیا ، گررمول انڈرسک انڈ طاہ چکر کا برزگ اورسپا ہونا ان کی سمبر میں نہ اسکا - اس کی وہر یہ مخت کوتھی بن کا اب کی تنظیمیت ایک گزری ہو نئ شخصیت میں ۔ زائد سے ماسان ان کی تیشیت ایک بیرم ملم ہو چکی تی - اس کے مقابلہ میں رسول انڈرسکا انڈرطیا والم کی شخصیت ایک معادم شخصیت میں ۔ آپ کی دُرگی اورسپانی ، این متام ترزخوں کے اورجود ، اسمی آیک شخص کے اندو وہ کہ جو ہرکی میڈیت ۔ رکھن میں ۔ اس وقت شک موہ فاہری تاریخ کے ذرجود ، معروت وسکم تبنی بن می ت

الی کفومرٹ خارجی تاریخ کو دکیسے تھے ، وہ پغیر کو پہوائے نہ میں ناکام رہے ، الحیابیان نے افدونی جو ہرکی سطح پر پہچا نا ، اس لیے وہ پیٹیر کو فوراً پہچائے گئے اور آپ پر ایمان لائے ۔ آگھ والاصرف وہ ہے جو کسی الشان کمو اس کے جو ہرکی بنیا دیر پیچائے ۔ وہ تنحق افدھا ہے جو کمی الشان کو مرضا میں وقت پہچائے میس کر اس کے گرو تاریخ کی تعدیقات جع چرچی ہوں ۔

## فكرى انقلاب

مرین جبربن مطعم این والدسے روایت کرتے ہیں كه مين في رسول الشّر صلى الشّر عليه وسلم كوسناكه وه نماز مغرب میں سورہ طور پڑھ سبے تفے - جب آپ اس آیت تک میویخے (کما وہ فالق کے بغیر پیدا ہو گیے ہیں یا وہ خود ہی خالق ہیں بھیا ایفوںنے آسمان اور زمین کوید اکباہے۔ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس خداکی رحمت کے خزانے ہیں یاوی اس اس پر داروعز ہیں) جب ہیں نے اس کوسسنا تو

عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال مععت النبي صلى الله عليه وسلم يق رأ فى المغرب بالطور - فلما بلغ هدن 4 الآية ( ام تُعلقوامن غيريتني ام هم الحسالقون ام خُسلقوا السماوات والابرض بل الايوقنون امعندهم خزائن رحمة ربك ام هم المصيط رون ) كا دقلبي ان يُطيرُ (بخاري وملم)

قریب تقاکہ میرا دل اراجائے۔

حضرت جبیرین مطعم منبدر کی جنگ تک اسلام نہیں لائے تھے۔ وہ بدر کے وافقہ کے بعد اپنے قیدیوں كوجيران يك يد مكس مديدة كان وقت وه مشرك عقد مديد ك زمان قيام بين الناريد تجربه كزراكد رسول الله صلى الله عليه وسلم مغرب كى نمازكى الاست كررب تحقد - آب ف نمازيين سوره طور يراسى رجين برن مطعم مے کان میں آواز آن کووہ اس کوسنے لگے رجب آپ اس کو پڑھتے ہوئے مذکورہ آپٹول تک بہوپنے ۔ تواس نے ان سے شعور کو اس طرح جمجھوڑاکہ ان سے اندر ایک بہملی بیدا ہوگئی۔ ان کا دل ان سے سینسیس الٹے لگا۔

جبر بن مطعم اس وقت مشرک تھے ۔ نگراب ان کا ذہن توحید کی طرف مرککیا ۔ وہ اپنامحاسبہ کرنے کے اور شرک و توجد کے فرق برخور کرنے رہے ۔ یمان تک کرحق ان پر واضح ہوگی۔ انھوں نے مثرک کو چپوڑ کر توجد کو اپنا دین بن الیا ۔ اصحاب رسول سب اس تیم کے لوگ تقے . وہ شوری انقلاب کے درایع۔ اسلام میں آئے تھے ۔ بعد کو ایسے لوگ اسلام کے حامل سے جن کو پہیدائشی اتفاق سے مسلمان بنا دیا تھا۔ اور فاہر ہے کہ پیدائتی اتف ق وہ کر دار بیب دانہیں کر سکتا جو نکری انفت لاب کے دریسہ

## کھور کی چیل بیننے والے

موجوده افغانستان قایم نراندی می جسستان کیاجا تا نشارای کاوالدالمستان کابی تخدیهای ایک ترک داجه کم میوست هی دوه بدمید کوانتا تغانه واس کاطاخانی نقب ترجیهای زندیهای نقاسیه طاقت امیرصا وید کوزارش اسلای طاقت می شامی جوار شیسیل نے ابتداؤاسلای فوجوں سے نقابر کیا۔ اس کے بعدا میرنے وس لا کھودیم مالا مترفاج پرما بدہ کرکے اپنے کے امان حاصل کرنی در تبییل ایک موست میک ترفاح ویتا رہا۔ اس کے بعدا می نے قراع دینا بدیگر دیا۔ اس کے ملاقع پراریا وفوجوں تبیی گئیس گر وہ میشی نہ جوار

اس سلسله میں تاریخوں میں جوافعات آتے ہیں ان ہیں سے ایک واقع ہے کوڑ یون ہالدلک اور کا اور اور ہے کہ اور اور کا ا اموی اور اور اور اور کی اور ایس جیس خلافت وضل کے بھٹ ان کیدے اس کے پاس تواق طلب کرنے کئے ہے۔ چینچے تو اس نے ان کو مخاطب کرتے ہیں گئے ہیں گئے ہوئے کہ اور دو گئے ہوئے کہ اور دو گئے موال کی چیلیں جیسا کرتے تنے " داوی کا بیان ہے کہ پر کہر رضییل نے قواف ویٹے سے انکارگر دیا اور تقریباً ہی تحقاق صوری کا سے مالدی کے وحدال میں تاکسکے دو اسلامی کو مست تاکارگر دیا اور تقریباً ہی تحقاق صوری کا کے دو اسلامی کو مست سے انگار کردیا ور تقریباً ہی تحقاق صوری کا کے دو اسلامی کو مست سے انگار کردیا ور تقریباً تو تحقاق صوری کے اس کے دو اسلامی کو مست سے انگار کردیا اور تقریباً ہی تحقاق صوری کے اسلامی کے دو اسلامی کو مست سے انگار کردیا ور تقریباً کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی جو اس کے دوروں کے دیے دوروں کے دوروں ک

صحابہ کے زماند کے سیدھے ساور شعولی لوگ رقبیل کی انفریشداس سے زیادہ دہا توریخے بشائکہ نیوا میسے کر آباز کے شان دوشرکت والے والی واس کی وجر کیا تھی، اس کی دوبریق کرگسیا وی کی طاقت کا ماز اس مسیم بردکھائی دینے والی لنام ری دفیقش نہیں ایش بکد اس کی اندرونی مسلامیت ہے۔ یہ اندرونی مسلامیت چیلے کے وگور ایش مهمیتر زیادہ تھی اگر میل طاہری والدرونی عمولی حالت میں دکھائی دیئے تھے۔

طاقت و دو میم کی خوردیات مختر پوریسی کا آرزوش می دو بود به جاندان اورجاه کا طالب نه بو بری کوان شین ترکیس کی جوزگرایش فرش ایران این اخسیالی جید کیون سے طال بوتا ہے سال اس کے شیع کوسید کرنے میں کون پیزرکا در شہیں تنی معطور کا خیال کی اس کا قدام نہیں دو کرا رہے تھسد۔ کی خاطر تریانی کا مذکب جائے بیش اس کے کے کوئی چیز حال نہیں ہوئی۔

اس کے میکس پڑولیک صفوری پرزول پڑھے ہے ہے میں دو ذرک کی کشیقی موزت سے فروم رہتے ہیں فروخردی کلخفات ان کے بھار بدا بدوس ہی جاتے ہیں کہ دوہ ذرکی بات کو کئی رنگ میں دیکھیا ہے اور نداس پر پاپنے آپ کو دا تھ باتھ پرشال کر کئے۔ دو ذات کے بیمزیاد وہ اور تقصد کے بشکر مجرکردہ جاتے ہیں

## عزت کیسے ملتی ہے

منشلدہ بڑہ ملمان فوجیں حضرت او جمیدہ ٹی کا فیارت میں شام کونتی کرتے ہوئے فلسطین تک ہج گئیں۔ عیسا فی بیت الغذم بایر الخد جد ہو گئے اور کہ فوجی نے اس کوا ہے تھا مورٹی لے بایدا میں وقت جسا پول کا طون سے مسئل کی بیش کمن ہونی میں بیار کا میں اس طواع بھی کہ طبید (عرفاروٹ) خودا کرجہ مذاہر کی تکیل کریں حضرت ابوعیدہ نے عیسائیوں کی اس چیش کئی ہے فلید وہ کو مطلع کیا۔ آپ نے اصحاب سے مشورہ کیا اور بالافر مدینہ سے کی گھسطین کے لئے دوا وہ ہوئے۔

حضرت عرفاردت کے مسابق ایک اوش تفا اور ایک خادم دیسب ب مدید کے باہر سینے قرآب نے خادم سے کہا۔ ہم دوئیں اور مواری ایک ہے۔ اگریش مواری پرٹیس اور فیکل میں لیا بجاؤ بھی گارے اور پر فلکر در انگار اور اگریم مواری پرٹیم اور میں بیدان جائز آج ہم رہ اور پیٹا کرم اسٹری کی باریان ظرار اس جی جی سار بو جائیں قرم جاؤر کی بیٹے قرد وائیس گے۔ اس ہے مم کو چاہئے کہم ماسٹری میں باریان ظرار اس جی نے سا مفراس طرح ہے جائز کہ ایک باد طرفار وقت پیٹنے اور خادم اور شن کی کیس بھر کرمین سے جو خادم ہیں اور طوار وقت ہے۔ اوشش کی بھر کیر کے سیلے اور کار دور تک اور شن خالی تین اور دونوں اس سے ساتھ بیدار تیں دہے ہے تھے۔ اسٹری میں اسٹر خواج ہو تا رہا۔

صام نے دوائیت کیا ہے کہ اس خرے ووران پر واقع پیش آیا کیوبہا ہے اس ہی واشکرے سے آقان ڈکول نے دیچاکہ آپ ایک تر بند با ندھ ہوئے ہیں اورکی تم کا کوئی مدانان آپ کے ہیں نہیں ہے۔ دعیت ادھیں ہو اوق کا اضرافی ہے کہا کہ اے امریالیوٹین آپ کو جسا ایکول کے توجا اخریال ووران سے ندی جدیدا رون سے مثابے اور آپ اس ال لیس ہیں۔ عوال وقت کے کہا : اے اوج میروہ کا خش یہ استحمارے مواکنی اور چیز کے دوجوزت میسے میریست قوم تھے ہجا افتد اس کے دوریع مجاوع وات دی رجب ہی مہاس کے مواکنی اور چیز کے دوجوزت بچا جس کے لواقد م کو دیس کر وسے گال انا کشاا ذک قوم خاص نا انگیبال مساوح خصیصا اضافیاب امین جندیں جا اعتمادات ہو اذکت الگئہ

عوشنا وروفست کوانشر کی طون سے مجھنا ایک اپر مقیدہ ہے جو آد دی کو بغیرسی میتیار کے مقیرا روالا بٹ دیبا ہے ۔ یومقیدہ آد می کوایک ایسی فوداعشا دی سکھا آب چرک طاری سہار سے کم جنرا ہی اندرونی طاقت کے اور بڑائا کہ ہوتی ہے اس کا فزائد آد دی کے اندر جدائے و کداس کے باہراور میں طاقت کی جنواندرونی جذبہ بر چواس کوکوئی تجھینڈ والا تھی چیس میں کا

## ایک دعسا

عمون بربرانجوب انگنان (۲۵۰ –۱۹۳۷) بعروش پیدا بوت اورومی انتقال کیا. وه صساطویژ الهامظ کنام میشود بهی ان کانتما را دب که انتها بوتا بید مطالای این نیاده تربیش نیخ کاتو طهید چهنفون بوکوم بی توان کیسسید پرکتاب دلی بون می ان که ایک کتاب الهیان وانتیبین شید. اسس کتاب کدنندم برانول شیر و کامکی ب

ہے پنا ، ہا گئے ہیں۔

ی دنیا آزائش کا بگرے بیمان ہرچیز کے ساتھ کون کوئی آزائش کی پیلونگ والے۔ اس لیے دقع فی ہج خدا کی کچرے فرت ہو، اس کو ہم معالمہ بین ضاعت با اس میں معالم بین خدا کا مدد کا طالب ہونا جا ہے۔ اس دنیا کا اسمان اسمان بیٹس ہے کہ آور کے کہا یا یا ور ایا کھول بیمان اسمان سخان ہے ہے کھونے یا پانے میں کو تو کہ اس کے در علی (creponse)۔ چیش کیا۔ اس کو قول کے معالم میں بھی اشاق کا طون چاہے میں کو دو ال ہے۔ اس کو قدرت کے موقع پر بھی اس طوق عدیث کا تیوت دیتا ہا ہے میں طرات کا ہم را

. اس دنیا میں کومیا آب کا اُسائٹ ہے اور ناکا کی کی آندائش پہاں عمل مجل جائچ کا لھر ہے اور میے تلی بی جائے کا لھر۔

## *غاموڪن تدبير*

الطان میں حالی (۱۹۱۳–۱۹۰۱) اصلاق خامری کو پیند کرتے تھے۔ اس امتیاب انہوں نے قدیم اُردوشاء کی کا جائز و لیا تو دو انہیں نہایت ہے مٹی نظراتی۔ انہوں نے پایکر تدیم اُردوشاء می میں سبالڈ ہے۔ من و مائٹ کی داسستان ہے۔ ذہنی نیال آرائی ہے۔ حالی نے اس شام می پیڑھشتہ نمتید کی اور اس کے بجائے ہوتھ مدشاء می کی وکالت کی۔

یہ نتید ان لوگوں کو بست ناگوار ہوئی جو قدیم اردوشاموی کو اپنے لیے فوکا سرایہ بنائے ہوئے تھے ان کو برداشت نہیں ہواکہ ایک شخص ان کے بوفر انڈ کو بسے تیت بتائے۔ پہنا نچر دوما لی ویٹرس ہوگئے۔ ان لوگوں نے مالک خلاف نہایت غیر نمیدہ قیم کے خلافا درخیا ہی چہا پیٹے شروع کیے۔ مالی خیاسس افو طوفان کے جواب میں مامونتی اختیار کرلی۔ اس پر او دوپر تج (کھنوز) نے ایک فائی دفع شائع کی اسس کا ایک شعر بیٹ :

ا ہتر بھار سے معلوں سے حالی کا حال ہے ۔ میدان پا نی پت کی طرح پائٹسال ہے۔ نمانفت برائے نمالفت کا پیلوفان مکمل طور پر کیک طرفقا۔ اس لیے دو بہت نیادہ در پر کسے ہاری نہیںں در سکا تھا ہے تائج کچھ وفول کے بعد مخالفین مامل حق کو بھی اگر آپ کے نمانفین کیمے چپ ہوگئے۔ دوہ تو بظاہر چپ ہوئے والے نظام ہیں آئے تھے۔ حالی نے اس کے جواب میں ایک نظام کھی۔ اس کا کیک شور پر تھا :

کیا پئیچے ہوگوکرسٹر میں ہورہ نے بیارہ کے شیب سبکچرامائیوں نے پر ہم نے دم زیارا کوئی شما بنیوہ اشان اور طان نقید کرتے تو دہ دائیہ میں بالی فور ہوئی ہے۔ اگر دہ درست ہے تواس کومان لیا جا اور اگر اس کے اندرائند ال نقط ہے تو دلائل کے ساتھ اس کی فیلی گئیز ہے کہ با ہے ۔ مگر جو تالفت برائے مخالفت ہو، جو طیت اور بندگ ہے تالی ہو، جس کی بنیا دستان کی بیارہ میں اللہ اس کا میں ہوارہ ال ازام تراثی اور میں چوٹی برسو، ایس کا مانسٹ میں جس کے ساتھ اس میں میں میں میں اس وال کا میں ہوارہ ہے۔ بھی جید کوئی تھی چینے ہوئی گدھے کے ساتھ المختصف میں مست منت رانسان وال کو ورفظ

## زبان کی طاقت

امتنی ۱۳۵۷ - ۳۰۳ م مشود عرب شاعرب و ده کوفه میں پیدا دوا - دو ادار بیداد میں اسس مکی وفات ہوئی - اس کا ایک شرب جس میں وہ کہتا ہے کہ تم ارسے پاس اگر گھڑا اور ال کہتی ہے جس کو تم اپنے تموس کو دیر کر سکور کو تنہیں ایوسس ہونے کی طرورت نہیں ۔ تم ہا داحال اگر تمہا راسا تو تہیں دیتا تو تمہاد رکا کو یائی تم بال ساساتھ دھے گی : تو تمہاد رکا کو یائی تمہادا ساتھ دھے گی :

م میں خیس نیٹ کے تھی دی تھا اَدِیمالُ کا کیسٹید النطق اُن نَہ شید العسّالُ گویائی دفیق الشرّقال کی بڑی جیسے نیمت ہے ۔ یرانسان کے پاس ایک اُسی طاقت ہے جہ ہر دوسری طاقت پر مباری ثابت ہوتی ہے ابٹر طیکہ اس کوسی طور پر استعمال کیا جائے ۔ ید دولت سے زیادہ میسی ہے اور میسیارے زیادہ موثر۔ اس کے ذرایو مشتوح اپنے فاتے کو جھکا کماتی ہے اور مناوب اپنے خال کو زر کولٹ ہے ۔

حافظ مایشن علوی (۱۹۵۶–۱۸۵۲) نهایت ذمین آدی سخته گفتگوین کونی شخص ان کے مقابلہ میں کلے منہیں سکتا تھا۔ اس کے سابع وہ پرجال شخصیت کے الکسے تھے۔ امنوں نے بتایا کر زماگی ہی مرت ایک بادالیا ہوائے کہ میسکی شخص کے مقابلہ میں بالکل لاجاب موکیا۔ اس کا ایک خوم میری سادی ذہاشتہ پرجاری ثابت ہوگیا ادرمیرے لیے جیب جوانے کے مواکونی بادہ مزدیا۔

### حاضِرجوابي

مولانا سیدا سرخان سلطان پوری، جمیر طار مزیک آدگن نزرستند . وگ آخین از ماه بحبت • دادا مجهارک شیستند - ۲۰ جنوری ۹۸۹ کو این وطن سلطان پورش ان کا انتقال جوگیا . و قست انتقال ان کام مرتقریب ، مال می \_

دہ نہایت مامز ہواب آدی تھے۔ ایک بارکا تقدیب - دہ سمبر عبائی دی دی ہی ایک جلسی میں ایک عبوب میں ایک عبوب کا دی آئر مائے کھڑے جلسی میں ایک نوش کوشن ، بلد قامت آدی آئر مائے کھڑے ، ہوگے - انعوں نے ترویت راجویں کہا کہ آئیسک دفتر کے کارکن نمایت بدئیز ہیں۔ وہ ہم جیسے وگوگ کا احزام نہیں کرتے - اس کے دید جوگفت کم ہوئی وصیب ذیل تی :

مولاناسي داحمه: آپ کون صاحب بي .

نووارد : مجە كوآپ نېيى جانتے ، يىن پنجاب كارىپ والا بول. مولاناسىيىدا تىد : جى بال ، نېنى جانتا، 1ىك يىي تو پوچىدر با بول .

مولاناسميداحد: اگرتم ني بوقويي تنهارا خدا بول يتم كو حكم ديتا بول

كەنتم فورا يهال سے نكل ماؤ۔

اپیے موقع کے مساقات یہ بلانٹر ہمتر بان جواب تھا۔ بھی مواقع پرطی اور طقی تواہد نیا دہ کاراکہ ہوتاہے ۔ گر بعض مواقع اپیے ہیں جسال جواب کا وہ اعلانہ نیا دہ کاراَ حدے جس کی ایک شال خرکورہ گفت گئی میں نظراً تی ہے۔

اسی کوعام زبان میں ماصر تجالی کہتے ہیں۔ عاصر تجوابی ایک اعلیٰ اضافی صلاحیت ہے۔ تا ہم استمال کے اعتبار سے اس کی دو الگ الگفتسیں ہیں۔ ایک پر کاس ضادا دوسلامیت کو با علی کے توشک سے اسستمال کیاجائے جس کی ایک مثال او پر کا واقعہ ہے ۔ دوسسری معروت یہ ہے کہ ادمی اس صلاحیت کولوگوں کا خاق اڈاسنڈ کے لیے استمال کرے ۔ اس کا پہنا استمال بالخبر علوب ہے ، اوراس کا دوسہ استمال بالمشر بغیر طلوب ۔ اعلى كردار كى ايك مثال

سترقی بنگال سلو دور عکومت می دنیای مرکزی مسلطنت کی اقت تقا. دوریان می گئی با داریا به کار داران کا گورتر و کرزید با فی بوتر خود با در شاه به این می سریت که مسلطان فیات الدین ہے جم سفر دنی کام کرزی مسلسنت سے بغادت کر سمنتر قربی نکال میں خود وفتی حکومت قام کمل تھی ۔ اس زماند میں ڈوسکا کا مسئم دوجویش ما کما تھا ۔ اور حکومت کا مستقر مونا رکافون تقار اس مسلمان یا دشا ماکا کہا واقعہ انسان کی میڈسسف برسف سال کہ دوسے افریشن ملبور فائد کا میں یودا تھر اس کم ماکا درجا ہے : کے دوسے افریشن ملبور فائد میں اوا بی بیاد واقعر اس کمونا درجا ہے :

"ایک دن شاہ فیات الدین برامازان کامش کر با بھا را آخان سے اس کے بیرے ایک بیرہ محدث کا الوسّا واکا وائی جیگرار بروہ خورسک معلوم عقال بیر یا دشاہ نے بھالیہ ہے۔ وہ قامنی شرعک یا س فریا در کرگئ ۔ قامی نے اپنی فراست ہے امدازہ لگا کہ بیریا وشاہ کا بی بھا یا ہوا تھا۔ وہ دیریک شد فیرس رہا کہ بادشاہ کی توان اور نون خدامی سے کس کو ترجی وول ۔ بالا فرخداکا فون قامنی میں مسید بیال آبا اورانوں نے بادشاہ کا تجاب دیکی اس کے اپنی عدالت بی طلب کیا یہ اوران بھی جی بادارا بیجاہ وہ بالسی تاک کے تاکی میں است کا میک مسیم کا احزاج نہیں ا نے اپنے کیٹوول میں ایک بھیون کی توان بھی جی سے مسیم کا احزاج نہیں کیا۔ بادشاہ نے بدی وہ جوال میں گئی تھیں کہ میں میں میں میں میں میں میں اس کے ایک تصورا میں مارک کیا جائے میں بادشاہ نے دورہ دیوال میں کہ مال کی عدالت میں میں اس کے اس میں کہ میں میں اس کے ایک تھی میں مارک کیا جائے میں میرسے میں معروس خوال میں کہ مال کا وہ وہ اپنے کہ اوران کی تھی اورک کیا ہے تالزیم اس کے الماری میں کا مطابق کا

شریستای پابندگی بید مثال قائم کرنے والے بادشاہ کامقبرہ اس تاب کی اشاعت کے وقت تک سونار علی مدرور مثال اور زور اس مدرور

گاوُل مِي موجود محقا (صدف جديد ١٩٨٠)

می قدم کی ترق کاراز یہ کہ اس کہ اس کہ اندان تم سے زندہ او واد چود ہوں۔ زندہ افراد کی موجود گئے۔ قوم زور چوق ہے اور زندہ افراد : ہوئے سے فرم موباق ہے۔ زندہ او وی وہ ہے جو مسلمت کے مقابلہ ہمیں اموا کو اکیمیں دیتا ہو جو ای طلاعات اور قومیات کا مجدود کے بچاہ اس کو ان لیٹان و جو واقی تشکیرے کے اور کے ذکہ موبان کا بایر کی کو اپناد تھی تھے ہے۔ بور می وقت جی ایک انسان کی قدر کرسے جب کہ اس نے اس کے خفاف کا دروائی کی جو۔

#### *وص*لەمنەرى

ایسی دومری صدی بجری کامشپرونوی طالب در ایران اعذا کامشتر تکارت بور که دخدان کم که میسی بیمان است می که دخدان کم که میسی بیمان است که دخوان بخش که است ایران میسی بیمان ایران ایران میسی بیمان ایران میسی بیمان ایران میسی که دوم ایران کم که ایران میسی که و در ایران کم که ایران کم که دوم بیمان که و در میسی که و در که دوم بیمان کم که دوم که

واللهوديد توالله وجدي (ضلاك قسمين ياكيا فداك قسمين باليا)

اس دانگرست اما ازه بوتا ہے کہ دہ کون سائٹون اورجو صاد ندی گئج میں وجہ سے دورا ول کے مسالوں نے بڑسے بڑسے کامز اے ایجام و عکر یہ تھا فائدہ اور جُرست کی جاشی کر پینچرون مقصد کی خاطر محتوی کرتا ، موجودہ نر اسٹران کی بنٹر اور گرمیان جاری ہوں گروہ سب ہے تیجہ جوق جاری ہیں کیونکر آئی کا آڈی ناصرت جاں سرگرم چڑا ہے جہاں وائی فائدہ یا واق خبرت وضوالیست کی جاشی چور صرف مقصد کی خاطر مؤکد کہذا کوئی نیوب جانزات

میں قوم کے آفراد میں اس کیم کا شوق اور وصلہ ہو دی قوم کا کھیر ہما کا بھیرہ اسٹریا ہی کا دور میں سلمانوں کے اخدری بائند بوشکل تخل میں کا دجہ سے مسلمان اس زبانہ بین دنیا کے سب سے جات دوگرہ ہی گئے وجودہ زماد میں ملمیت اور فود بہندی آئی بڑھ گئا ہے کہ کہ کی اس قسم کام سے خانکہ و بھونسین ابنا وقع من اٹن کڑا بسیند نہیں کتا - اور بلاسنہ بی اصلاقی زوال موجودہ زبانہ کے مسلمانوں کا بہترا کی مسیدسٹری وجہ ہے۔

عام انسان کویا تون تحرک کرتاہے یا نورونوی مگراہے لوگ کوئی تاریخ نہیں بناتے ، تاریخ صرف دہ لوگ بناتے ہیں جو توصلہ ادر عصد کرضاط متحرک ہونا جانتے ہوں .

### كامياب مقابله

موالا نشارات ارتسری ۱۹۸۱ - ۱۹۸۸ استان کیشودت کے مشہور ناظر کے ایک بادر الی میں النکا مناظرہ آدر ساج کے کیا ہمادہ اس اراز میں موالا شنارالٹر کے لیک مثالات نے ان کے اہدی میں کیا مشہرارٹ اُئی میں مثل کہ اس اشہار میں موالانا شنارالٹری طرف کچہ کی با ہیں منسوب کی گئی تیشن جس سے ان کا اکسال علم بی مشکوک قرار پارا جاتا ۔

یہ اُشہار آریسا بی منافرکو ملگیا۔ دوعر بی اددفاری زبایں جا شنا تھا ادر مقدیدہ اور مل کے بارہ میں عالماسالیا کے اخلاقی سائی سے بونی اُ گاہ تھا۔ اس نے ذکورہ اُشہار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیٹائم و دفول کو لیٹی جب منافرہ کے اسینے برائے تو آدید ساجی سافر ہے بہا کام میرکیا کہ وہ اپن بھگ سے اسٹا۔ اس کے اِنتریش دکورہ اُشہار تھا۔ ایس شہبار کو اس نے جمع کے سامنے ہرائے ہوئے کہا :

م حضرات ، میں تو بہال کی مسلمان عالم دین سے منافرہ کونے کے لیے آیا ہوں گرموانا شناراللہ ارتری اس صعند بیرسٹ ال ہنیں۔ واڈا صاحب ایک انسان کی تینیت سے میرسے قالب احترام ہیں۔ لیکن اس کشتہ ارکو دیکھنے۔ اس کے مطابق خود اس اس کی جماعت کے لوگ ان کے اسلام کو تسلم نہیں کرتے۔ پیر بیر کیھے انھیں مسلمان محمول اور اس لام کے بادہ میں ان سے منافرہ کوول -

مولاناشٹ ارالڈ اوتری نے اس کرکی نئی در حمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ الحینیان کے مائن سکل آ بوت اپنی انگرے المٹے اور کیا۔ حضرات ، میرے دومت نے شیک کہا۔ گر کپ سب جائٹ ہیں کا اسلام میں داخل ہونے کے لیے مکر ضماحت پڑھنا کا فائے۔ کھر پڑھ کر اسسام میں داخل ہوا جا آہے۔ ہیں آپ تمام مائمزین گوگاہ نیا کر آپ کے سامنے کلاشہادت پڑھنا ہوں اور اسسام تول کو تا ہوں۔ اُسٹے کہ اُن الا اللّٰہ کرکے شک اُن تشویلے کُھ فاؤنے شہ گائنا آرکیٹ مَنْداً عَبْدُهُ وَرُسُولِیہ ۔ اب تومیرے اسسام میں کول شک نہیں را۔ آئے ، اب مناؤ میجے ۔

موانا تکاراند او تری اگر استبار کے معنون پر کام کوت اور اپنے آپ کومسان تا بست کرنے سکتے تو بات بھی تم تر ہونی۔ وہ عقیدہ و معل کے بیسے یہ و بحق بیں الجوکر وہ جاتے۔ ہزو سن خل پینے مقد بیر کامیاب ہوجانا ۔ گر ذکورہ انداز امتیار کرکے اسٹوں نے ایک منت میں معاداملز نم کردیا۔

## مثبت اثر

وہ بدرہ و کو ذک تو کئو کے عام رخیلی ، پولسس اور علیی بن عمری مجلسوں میں جانے لگا۔ اس نے اس نوں میں اتنی محنت کی کر بالا خروہ اس کا اہام بن گیا ۔ نموہ ادب کے شاذ مسائل میں اس کا کوئی شانی ندرہا۔ اس کے بعد اس نے نمو پر ایک ایسی کما ب سکتی جو اپنی امیست اور مبازی کی وجہ سے " انگذاب ' کے نام ہے مشہور ہے ۔ اس نون کے طلب انکاکم نام کے کوئی نمو پر اس کے برابر لی کوئی کم آب آگے تک کھی نیاسکی ہے جس شخص کی تو کر دور کئی ، وہ تاریخ کا سب سے بڑا تو بی بی س کی گ

میر خص کی زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں جب کر اسے مٹیس مگن ہے۔ جب آسس کو دوسسدوں کی طرف سے ہے امیر آنی کی ذلت اسمانی پڑتی ہے۔ جب وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ہے مگر ہوگیا ہے۔

ایسه مواتنی دانریسندی دوموتیس بین، ایک ید که آوی ان تجربات کے بعد ب من اور احساس کست دی بعد ب من اور احساس کست دی بین بین اور احساس کست دی بین بین بین بین اور دوسراشن ده جس محسیر بین جائے۔ ایسے آدی کے بین اس کا متسبد به اس کی ملاحتوں کو مجلائے کا باعث بن جا تاہے ۔ وہ از مسروع منت اور عمل کے رنے پر جل پڑتا ہے، میں ماریک کے دائم میں امنان مستقبل کا کامیاسی انسان بن جا تاہے ۔ شبست تا ترادی کو کامیان کا کامیان کامی

#### صرف الفاظ سے

إمام حسن بصرى (م ١١١٥) ورججاج بن يوسف (م ٩٥ه) كازمانه ايك بي تقارحسن بصرى كي صات گوئ جل محل کومبت تکلید کسینجاتی محل ساس نے طے کیا کوسن بھری کوفٹل کرا دے۔ چنا بخداس نے حسابھری كواين دربارس بلاياراس في طكرايا تقاكدان كوزنده والسنبين جاف وع كاسيمون بن جمال تبات ہیں کو من بصری جب در بارس داخل ہوے اور تجاج کے سامنے کھڑے ہوئے تو یکفت کو مول جس بعری نے کہا اے جاج ، تعارے اورآدم کے درمیان کتنے باپ ہیں۔ حجاج نے جو اب دیا کہ مبت حسن بھری نے كهاكداب وهكهان بير - ججائ في كهاكدوه مركة رصن بصرى كامطلب ينفعالد بهان تم مجوكوسينيا ناجاست مو اس راسته رینم خودهی تیزی سے جارہے ہو۔ جماع اگرچہ ایک ظالم حکمران تفا۔ مگریہ الفاظ س کراس نے سسر حچکالیا۔اس کے بیزسن بصری تحفوظ حالت پس وربارسے با بڑکل آئے دخلیہ اخام الحسین بسیبی بسدی المجاج قال له يا ججاج اكم بينك وباين آدم من إب-قال كثير- قال فابن هم- قال ما قرار مشم نكس الجحاج راسيه دخرج الحسن لم يمسسه منهسود)

اِس بِن بِرِيا ٱس بِن بِرِ

مك شاه بحوتى ك شائ سوارى إيك روز إيك يل مع كُزرري تقى - إيك برهيا و إل آكر كهورى موگئی۔ بادشاہ اس کے قریب پہنچاتو شرھیانے پکارکر کہا : اے بادشاہ بتا میراا ورتیراانصاف اِس لِی پر بوگا يا أس بي اصراط) ير- مك شاه براس جمله كاليصدار تربوا - وه مكبر اكرسواري سه اتريش الدركب: مان اس بل برس كى بهت ب كركوش بوسك بترب كدمير ااور تحصارا حساب اى بل برموجائ - اس ك بعد مرهيا في تبايا كرسيا يميول في أس كي كات يكو كر ذريح كردى ب، ين تم سياس ظلم كالصاحب جابتی مول - ملک شاه سلوتی وین عقر کیا اور صاطری تحقیق شروع کردی - جب ثابت بوکیاکه شرهعیا کی شکابت صیح ہے تواس نے ای وقت مجرموں کو سزا دی ۔اس کے بعد اس نے ٹرید یا سے معانی مانگی اور گائے کی اصل قبیت سے بہت زیادہ معاوضہ دے کرٹر صیاکوراضی کیا۔

کتے سے بھی زیادہ برا

تاپاری جب بغداد کی سلطنت پرغالب آگئے توان کے اندراحساس برتری پیدا ہوگیا۔ وہ اپنے آپ کومسل اوں سے مسبت اونچا سی تھے گئے۔ ایک تاری شہزادہ ایک بارگھوڑے برسوار پوکرشکارے لئے جاریا تھا۔ اس کے ساتھ اس کاک آئی تھا۔ راستیں ایک صلمان فردگ مے۔ اس فیصلمان فردگ کوا ہے باسس

بلایا اورکہا: "تم بیچے ہویا میراک "مسلمان دیگ نے اطیبنان کے ساتھ تواب دیا: اگرمیرا خاتمہ ایان پر چوقیش اچھا ور شکھارا کتا اچھا" پرجملہ اس دفت آننا کوٹر ثابت ہوا کہ تا ایم ک سفر ہارہ کا کل گیا۔ دہ اس " ایمان" کا بنجے پر بواکہ بالاً فروہ کم سلمان ہوگیا۔ ہے۔ اس تلاش کا نتیجہ پرواکہ بالاً فروہ کم سلمان ہوگیا۔

غريب كامطلب بيوقوني نهين

کھی مزوق کیا کیا مہمتا ہم پیشینے ہوئے باتی کرب تھے اپنے بیل ایک بیکا دی تورت آئی۔ اس نے
سوال کیا گرکسی نے اس کو تجاب زدیا۔ اس نے جو بیا سال دہریا ہائے کی نے اس کو تباب سے کام فرجت
دیمی ہوگئی او گوں کا خیال تھا کہ وہ اس سے زیادہ مؤودی گفتگوسی معروف بیل کو ایک میکاری کاورت کا ججاب
دیں بیکاری کومت اس کے باوجو دیا ہا با ہے موال کو دہرائی جی جو کسی ایک بھرز زیز لگر پیٹے ہوئے
تھے۔ ان کو اکسکسل مداخلت پونسسا گیا۔ اعفوں نے مخت ہم جس کہا : مثری نے وقت موام ہوئی ہے۔
عورت نے بیس او جو بی اس بیاغریہ کو یہ وقوت کا بھرتے ہیں " کہا اور میگائی ساس واقعہ کے بسر اس میکاری موست جاب
مذکوں بزرگ کا کڑ کہا کہتے تھے: " اس بیکاری مورت نے تھے کو جو جو اب ویا اس سے زیادہ محت جاب
مذکوں بزرگ کا ترکیا کہتے نے نہیں دیا "

۔ غم آدمی کو گہرا بنا دیتا ہے

اسی طون آیک عیس تخد عددہ قالمین پر کچھڑی ویش اور موزا فراد بیٹیے ہیں تنے ۔ اسے نیم ایک اُوی پیٹے حال آیا۔ وہ بالا جارت کیس میٹر گیا۔ ایک صاحب نے اس کوئن کاریاں مدینے ہیں۔ باربار شخ کرنے کے بعدی جدہ نہ مانا نواخوں نے اس کو پیچھڑکو جس سے اسٹیار بیادرکہا" جااپ ناکام کو'' وہ اٹھا اور پر تمہیا جا گیا۔" ایک ہی دارش سے اسے ہیں، ایک ہی مارش جو تک اور تھوڑی ویر بیسے۔ پر جلد اس موثر ٹابی جاکد اس کے بوجیس کارنگ بدل گیا۔ لوگ خاموش ہو تک اور تھوڑی ویر بیسے۔ انقرائی کرچھٹے تھے۔

مجمی آدف کی زبان سے ایک جنر بحث سے گروہ چار میں گی الفاظ کا مجور منہیں ہوتا۔ بلا دہ سننے والے کہ والرسی برجمی کی طوح جبستاہے۔ وہا وی گوٹیز اور توارک بھیزوی کر وربیتا ہے۔ مگر برجمی کی ماند چینینے والے تبلے صوف امنین فوگول کی زبان سے نظلتے ہیں جواس سے پیپلے اپنے سمید میں برجمی جھیا بھی ہوں۔

## تنقيد كوسن كر

خلیغ بادون الرشنید (۱۹۳-۱۰۱۰ه) نه کیک بالابیت وزیرسے کہاکومچوکسی بزرگ کے پاس سے چلو - وہ تعلین کی انفینل بن عیب من (۱۸۰-۱۰۵) کے پاس ہے گیب - اس ملسلہ میں لمبا نقسہ محت الوں میرانقل جوانے -

نوایشد کے مائد اس کے کئی ورہادی ستے۔ انھوں نے فعیش سے مصافی میار نظیفر نے کی مصافی کیا۔ خلیفٹ نے اپنا ایک جرب حضیل کے امتد میں رکھا تواٹھوں نے کہا کرکٹ ازیادہ نرم سبے پر ہاتھ ااگر کل کے وان وہ الڈرکے طالب سے بھی کچ جائے (بیالشہا بست بحث ساالدین بھا، اِن نجست حذداً سست عہدالب اللہ صدّ وجیسل)

اس کے بدخلیف فیشن سے کہار کو نصیت کیجا۔ انھوں نے کئی نفیعت کے انفاز میں تجھے کلات کیجے بنایفٹر نے کہار اور کو فرائے فیشن نے نسزیر کیج کہا ۔ اس فران وہ سنت تقیید کی افلائیں اور تک شایفہ کو ڈورائے والی آئیں کرتے رہے ۔ فایف ان کی نفیعتوں کو سن کر رویڈا ۔ آئو میں اس نے اپنے ۔ یسک انون وزیعے کہا کہ جب تم مجھ کو کس کا دک کے پاس نے باؤ تو اس فرائے کہ اور کے پاس نے بلو ۔ یسک انون کے سرواد میں ( ادار دائستنی سکن رجیل شدہ این علیٰ مثن ہدنا ، عدد استیک السلمین )

آدگی کے اندراگر میمی حزاج ہوتو وہ نیسیت کوس کر اس سے میتی نے گا، خواہ پیشیست کیستنے ہی حونت تقییدی الفاظ میں کا کی بور ایسا آدی نیسیست کو اس کے معزی اعتبارے دیکھے گا ڈکر اس کے لفاغی امتیارہے ، وہ اس کو امول چیشیت سے لے گا مزکہ ذاتی چیشیت سے ۔

میمی مزان اگر ادشاه ک اندر موتوده می تنتیدگوس کر است بر داشت کرسے گا- اور ایک معولی آدمی می گرمیم مزان در کسا بر قوره تنتید کوس کر گرامیا کے گا- تنتید کس آدمی کو پیچانے کا سب نیادہ بیشن کسون ہے۔ تنتیب دکوس کر جو آدمی اپنے ذہنی آوازن کو زکھوئے دیم امسیلی انسان ہے۔ اور چو شخص تنتیب کوسن کر بچڑجائے ، اس کے متعلق بے کہنا مشکل ہے کہ وہ اپنے اندرا کل انسان والی خصوص بات رکھتا ہے۔

۔ تغیرکسی اَدمی کی انسانیت اور اس کے تقوی کی بہجان کو اتی ہے۔

#### نقطهٔ انقلاب

عمرین مودانویز تالی بنوامید کے ایک خلیف تقد ان کے عالم اور تاله اور نظیفا را شد ہونے پر تمام علاکا اتفاق ہے و سحاب کے بعد ان کا مقام است میں سب سے زیادہ بلند مانا جاتا ہے ۔ حضرت عمرین میدالعزیز اپنی اجتمالی زندگی میں ایک خوش باش اور نوش کچیش اسان کی تیثیت سے جانے جاتے تھے ، وہ پر تکلف زندگی گزارتے تھے۔ آخر عمریش وہ بالکل بدل کیے۔ اس تبدیل کے لیے جو واقع نقط آنا تا جات ہوا وہ بیستا :

قال ميدالله سن كشير قائد المصرون عبدالعربية عميد المرائي كمية بي كويم مير عن عمر العربيت ما ما كان ميد العربيت ميدا مرائي ميدا مرائي ميدا مرائي الميت كان الموسك الموسك الميدالية ميدا أحول في المين المين

جب آدی کے اندرزندگی ہو، جب آدی کے اندرتبول کرنے کا صلاحیت موجود ہو آدیکہ جداس کو بدلئے کے لیے کافی ہوجا تاہے ۔ اس کے ربکس جب اس کی دون مروہ ہوبائے ۔ جب اس کی تبول کونے کا صلاحیت زندہ حالت میں باتی زرہے تو ہرولیں اس کے لیے کے کا دہے ۔ اس کے بسب کسی جی قیمت پروہ مین کو قبول کونے والا مہنیں ، نواہ مین کو کدتا ہی زیادہ والٹی کے سامۃ اس کے مسلم بیان کو دیاگیا ہو۔

حضرت عمرین جدالفزز این غلام که دارنا چاہتے تقد اس سے فاہم ہوتا ہے کہ فلام سے ان کو کوئی صنت شرکایت پیدا ہوگئی تن ۔ اس کے با دجود خلام کی بات نے ان کو بلادیا ۔ یکسی انسان کے لیے امتہائی خلات کی بات ہے ۔ ایک شخص جس سے تکلیف بہوئی ہو ۔ جس نے سخت شرکا یہ سب کا موقع دیا ہو ، اس کی بات سے مثبت اثر لیلین کے لیے مہت اوئی انسانیت درکا دسے ۔ گمراس دنیا میں وہ واکس اوئی ایمان ترقی کو کے تیا ہواس تھم کی اوئی اسٹانیت کا تبت صد صکیں۔ مردہ انسان کے لیے شرکایت کا واقد اخت تنام کی تیشت دکھا ہے ۔ گمرزندہ انسان کے لیے شرکایت کا واقد ایک ئے درکا آخاز بن جا آہے ۔

#### ىر تعلق ترك تعلق

ایک روایت مدیث کی مختلف کستا بول میں آئ ہے۔ امام بخاری نے امام میکاری نے اس کوکٹاب الاوب بیں نقل کیا ہے۔ امام عملے کا کب ابروادھا ہیں صب فول باب کے تحت اس کو قتا ل کہا ہے : باہد تصویر بیم العجدی فوق شلاحت ہم ابراہ جلاحت ذر شوعی مینی پر مذرکت و کی کے بینم تیں وان سے زیادہ ترکش تعمل حرام ہے۔ معدیث سے الفاظ ہم ہیں :

عن به ابوب الانتصادي أي سول منظم الله الم الم الم المرائع كم بري رمل الأمل الذلوج على معن به المرائع كم المركز مل المرائع كم المركز مل المركز المركز

الم نووی نے اس مورث کی خرح کرتے ہوئے کھا ہے کہ طار نے کہا ہے کہ ملمانوں کے ورمیان تین دن سے نیاد و آرکی تنعل حام ہے اور اہدائی قین دن تک جائز ہے و تال انسادہ فی حداثہ العدایث تصویعہ الھی جو میں المسلمین اکٹرس خلاف ایال وابلے تھا ان کوٹ الول کامج کانچ کام اور اس کے مدیث ادی جب جم کمی ہے ترکی تعلیٰ کڑنا ہے تو وہ جمیٹر کی شکاست کی بار کرتا ہے۔ اس کیے مدیث

یں بربات اپنے آپ شال سے کانم کو اپنے بھائی سے نواد کئی ہی نیادہ شرکایات ہومائے۔ آپ بیٹھائیت بہرہال ایسار نام کرنہ میں کانم سنتل طور پر اس سے تعلق قولو اور سیام و کلام بذکر دو ترکیا ہے کہ جوائے کہا پرچوکا دی خصر کانسکام ہوجا ہے ، اس لیے نر ہالد تم کو تین دن کان خصت ہے۔ بین دن نکس نزک نعلق مارٹ ہے ، اور اس کے بعد ترک تعلق حرام۔

اگرگئ کو کسی سے شکایت ہے اور وہ تمز نہیں ہور ہے ہے تو اس کے یلے دو صورتیں ہیں۔ ایکسید کربات چیت کے ذریو وہ شکایت کورفع کرنے کا کوشٹ کر کے۔ دوم سے یہ کمارے مطالح وہ النہ کے اوپر ڈال دے گربتان کا کسالم کے معالم ہے ، وہ کہی بی حال میں کی ممال سے کے جار کہیں ۔

## برا ئى كى قىيى

عن أن أساسة ، حتال متال رسول الله من المراكز المراكز والمراكز وال

( رواه احمد، والبيهق في شعب الايميان عن سعد بن اني وقاص)

انسانی فیطیوں کا سبب عام طور پر دو ہوتا ہے ، ایک بوس ، اور دومرے دنائت ۔ ہوسسے تحت ہونے والی فعلی وہ ہے ہوکوئی آ وی نعنی ان بغر ہے شلوب ہوکو کو پٹھٹا ہے ۔ ونائٹ کے تحست ک جانے والی فعلی وہ ہے ہوکئیڈ صفت ہونے کی باہر پکٹھن سے صادر ہج تی ہے ۔

عدیث بین جوبات کی گئے ہے اس کی و دیری فرق ہے۔ کوئن تخص جب کی و مریمان ملاقی بران یس طوف ہوتا ہے ، مشاؤ خصر میں کوئی سخت کا دروان کرنا ، تو اس کا مسبب نسس کی کمزوری ہوتی ہے خصوص حالات میں اور کوئنس کا فطر ہوجا ہے ہے اور وقعی مشلو بریت سے تحت وہ ایک خطافعل کا ارتکاب کر بیٹیٹا ہے۔ پھرچپ نعمانی منظو بریت ختم ہوئی ہے تو اس کے اوپرسٹ سنت سے ندامست کا احساس طاری ہوجا تا ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو طامت کرنے گھتا ہے کہ میں سنے کیوں ایسا کیا۔ بیٹھ ایسا آہیں کرنا جا ہے تھا۔

نگرنیانت اورکدنب کا معاذا اس سے نتلعت ہے۔ یہ برانی کی وہ تم ہے جوکیئر پی کا بہت بایر آدی سے صادر ہوتی ہے۔ اس کا انتخاب وہ تھی گڑتا ہے جس کی روح گندی ہوگی ہو۔ اس کا مہب وقتی مغلومیت نہیں ، بگر فرپسے ندی کی مشقل خصارت کی بائیر آدی اس کا انتخاب کرتا ہے۔ ایسا فسسل وہ شخص کرتا ہے جس کی روح رخم ہوگئی ہو۔ اس ہے وہ خیانت اور چھوٹ جیسی برانی کا مرتکب ہونے کے باوجود مطمئی رہتا ہے۔ اس کو کسی قسم کی ہے جینی اوش نہیں ہوتی اور رقوبہ اور ندارت کا کیفیت اس کے اندر بدا ہوتی۔

جوبرانی و نتی منفوبیت کے تحت صادر ہو اس سے منطق امید ہے کہ النبراسے معاف کردھے گا۔ کیکن جس برانی کاسب رومانی گندگی ہواس کے لیے معانی کا کوئی سوال نہیں ۔

#### صبرو بمدردي

قرآن کی موره نمبره میں بھا گیا ہے کو وہ کون لوگ ہیں جونوش نصیب ہیں اور جن کو فعدا کی طون سے بڑے بڑے افعالت ویے جامی کے اس کسلسلس ارتفاد ہوا ہے: شخم کان بست المسلسدين آمنسوا قبط ہونا ہونا کا اور کچروہان کو کون میں سے ہوجوا ہان السف اور بالتقبير قبوات ما بلدر خصد او لذہ ہے ۔ کانھیمت کی بیم کو کشیب والے ہیں۔ کانھیمت کی بیم کو کشیب والے ہیں۔

التُريرايان نهم مَيكون كامّا مازے . آدمی جب التّريرايان لامّا جو آيا ڪو تو ايڪ نمالق و مالک کے ململہ ميں بندگی کے قتا شيع پوراکن ہے۔ اور دومری طون وہ اپنے اندروہ الیّا منتعداد

پیدا کرتا ہے جس کی مدد سے وہ فعدا کے بندوں کے درمیان طلوب انسان ہی کررہ سکے ۔ پیدا کرتا ہے جس کی مدد سے دور میں ان طلوب انسان ہی کررہ سکے ۔

بندوں کے سلم میں ایک انسان سے جو چرد طلوب ہے دہ ایک نظ میں موجمت ہے لینی سب کے حق میں ہمدردی اور مہر باقی سب کے لیے پیا پیر خواہ میں کر ان کے درمیان زندگی گزارا کہ کی تھی کا ذکر جو تواس کے حق میں وہی کامات اپن زبان سے لگان جو اس کے لیے موز وں ترین ہموں کمک سے سابقہ بیش کے تواس سے ہمیشتر ہمترین ملوک کیا جائے کی سے معالم بڑے تو وہی کیا جائے جو اس کی

نیرنوایی کے مطابق ہو۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات کومبرانی کی بنداد پرقاما کیا بیائے۔ گراس دنیا میں لائوں کے ساتھ ہمدری اور ہمرانی کا سلوک مبرور داشت کے پیزئیس ہوسکا، اس دنیا میں لازی طور پراییا ہوگا کہ ایک کو دوسرے اولی کا طاق سے تنکیا مت پہنچے گی۔ ایک گروہ اور دوسرے گروہ کے دربیان کمراؤ کے اسباب پریاہوں گے۔ ایک شخصے ایسا قولیا فعل صادر

ہوگاجی کے دوسرے کی اُنا کوٹھیں ہینچ بائے ۔ اس بلیم جمت کی روش پریلئے کے لیے جمری طاقت خروری ہے ۔اگراک جاستے ہی کا آبان

ے مطابق آپ در در اس مان کی پیست سے بار کے مطابق آپ مرحمت والے ملوک پر پورے اترین تو آپ کو یک طافز کر اور دوروں کی فرخیا یا تھا نیاد تیوں کو رواشت کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے اندرے شرکا بق مزاج کا طافز کرنا ہوگا۔ ای کا مام جرب، اور اس مبرکے بذرکی کے لیے نصید والا شناعکن نہیں -

# سىخى *ہوسش*يارى

حضرت مواللہ بن عمریکتے ہو کہ رصول اللہ مضا اللہ ماہ رحل مریزی کام میرنوی ہیں ستے معب یا کہ ایک تعادا کہ سے باس میسٹی ہو گا سخت - استقاری انصار کا ایک نوجوان آیا - نوجوان نے آپ سے کچوسوالات کیے جن کا آپ سے جواب دیا - وہ صوال وجواب یہ تھا :

قال یا وسطی الله انتی الدوسندین افضنس به قال سن نم که کرد نداک دمول سما ایزان می سرس به مساون الله مساون الله می که از الله و الله می که از الله می که از الله و الله الله و الل

مب سے زیادہ سمجد دار ہیں یہ

جس شفع کا ایمان بیشازیا دہ گہر ابوگا اشا ہی نیا دہ اس کا اطلاق احتیب ہوگا۔ جس آدی کے طاہع الشرکا گور بہیسیا ہوجائے ، وہ بغدوں کے سابھ سوک کرنے میں انسان کرنے والا اور بہریان کرنے والا بناتیا ہے ۔ اور اس کا دوکسسا نام صن اطلاق ہے۔

موت کویاد رکھنا اس ایت کا ثبوت ہے کہ اُدی دنیا کو مارٹنی اور آٹرنسٹ کو اہری مجھتا ہے۔ وہ دوجود دنیا کی جیسینروں میں الجوکر نہیں رہ گئیا ہے جلکہ آئے والی زندگی کو اپنی توجر کام کرنز سنا ہے ہوئے ہے۔ بچراس سے زیادہ مطال زندگوں ہو سکتا ہے جو اہدی زندگی کی کامیسیا بی اور ناکا ٹی کے بارسے میں موسیعے اور اس کے ملائن اپنے آسیسے کو قسال ہے۔

موست کی او کا پرتیج بھی ہوتا ہے کر آدی موجودہ دنیا ہیں اچنے عملے بارے میں ہوتیا رہوجاتا ہے۔ پیرائے اس کے اندرے ہے اعراقی ، ناانسانی ، فریب ، استغلال اور نمودو خالش کے جذبات ختر کوریتا ہے۔ دادوس آدی کے افدراس تم کے خلط اور نصوشی جذبات شنم ہوجائیں ، اس کا ہرمت م مسمح مست میں اسطح گا وہ ایک ہے بیٹا ہائسان بن جائے گا۔

# اعلیٰ ظرفی

مولانا استرف علی تفانوی رحمة السُّرعلیه نے سرسند مرحوم کا ایک واقعہ (الافاضا سنت

اليوميه ، جلد 1) ان الفاظ ميں بيان كيا ہے :

ایک انگریزی تعلیم یافته تنخص ملازمت به ملنے کی وجهے پریشان تھا کیاسوهمی کرایک بڑے انگریز افسرے پاس پہنیا اور کہا کہ میں سرے ید کا داماد ہوں مجھ کوملاز مت کی خردرت ہے۔ وہ انگریز بہت ہی خاطرہ بیش آیا اور کہا کہ آپ تھہریں -اس کو تھہ اکراس کی لاعلمی میں ایک تارسرسید کو دیا کہ فلال تحض اس نام کا ہمارے پاس ملازمت کے خیال سے آیا ہے اور اینے آپ کُو آپ کا داما د کہتا ہے کیا یہ واقعہ صحیح ہے ؟

جواب میں سرمسد نے اس انگریز کو لکھا الکل جیج ہے ۔ صرور آپ ملاز مت کے لئے کوشش

فرمادين بين آپ كاممنوك موركا - اس تخص كوملازمت ال حمّى -

ایک روزاتفاقاس انگریزنے اس شخص سے یہ واقعہ (سرسیرسے تحقیق حال کا) بیان کردیا۔ یربہت ہی سترمندہ ہوا اور کھی عرصہ سے بعد بیٹھی علی گڑھ آیا۔ اور سرے پرسے مل کرمعانی ک ورخواست کی اور کہاکمیں وہی ہوں حس نے اسے آپ کوآپ کا داماد بتا کرملازمت لی ہے۔ يه گــــتاخي بفهرورت هي-

مرسید نے جواب میں کہا کہ گو یہ بات اس وقت غلط تقی مگراب صبح ہوجائے گی، دا ما د كيتے بيں بيٹی كے شوم ركو-اس كى ايك صورت تو بير فنى كەمىرى بيٹی آب كى بيوى ہوتی سوب تو نہیں ہوسکتا مگر دوسری صورت مکن ہے وہ یہ کہ آپ کی بیوی کو میں این بیٹی بنالول سو میں ایس کی بیوی کوامنی بیٹی بناتا ہوں اور وہ میری بینٹی اور میں اس کا باب !

يه توجيه و وتتى بني نه تقى - بلكه تازه كى باپ بيش اور داماد كاسابرتا و سكها- بلانا، لينا ويناسب اسى طرح ركها - (تهذيب الاخلاق على كره)

سارى دنسيا كالممدرد بننابهت آسان ہے مطر قوم كاايك مصيبت زده فرو جس سے قلیس بھی پہنی ہو اس کے معاملہ کو اپنا معاملہ بنالینا سخت مشکل ہے۔ یه و بی شخص کرسکتا ہے جو توم کاسچاخیر خواہ بدواور اسی کے ساتھ بڑے ول والا بھی -

#### مومنانه طربيت

مولاناستبیل نمان (۱۹۱۳ - ۱۵۰۸) کی توسزندگی میں بده اور ندیت آیا که گرین بوری بولی بندوق چنگ تی میں کی وجر سے الٹاکا لیک پاؤل مشدید طور پر زخی جو اور بالاقراس کو ڈاکسٹروں نے کاملا دیا۔ اس حاویثر پرنستا مول نے فرح طرح کے مصابین باغدھ نے کسے نے کہا " مرست کا قدم زیس پرکاڑویا " کسے نے کھا \* میرست نگار نبوی نے توروں کیا ہوئی کے لیے پیط ہی سے قدم نیچ ویا " وجڑہ - گر تود مولانا شنبی کے بغیرات وومرسے منتے - امنوں نے اپنے اس حاویثر پریشو کہا :

مشبلی نامرسید دا بجزائے عملت پارید ندوصلا خامت کرسسری باید مین مشبل کے سیاہ عمال کی وجہ سے اس کا پاؤل کاٹ دیاگیا قواور سے اواز آن کر پاؤل مہیں سر کی مزادت ہے۔

و من کامال یے ہوتا ہے کہ اس کو ہر ہوقع پر ضایا دا آتا ہے۔ ندمت کا پہلو ہر یا تعریف کا، ہیشہ دہ فعا کی طوف رتوجا کو تا ہے۔ جب کی شخص اس کی توبیف کو تا ہے تو دہ میں اپنے مزاج کی بنا پر فعا کو یا دکوئے گاتا ہے جو تمام بڑول سے زیادہ بڑاہے۔ نعالی عظمت کا اصاص اس سے ذاتی عظمت کے اصاص کو چین لیڈ ہے۔ نعریف اس کی توانٹ کو بڑھائے کا ذریعہ بن جا لگ ہے۔

## جيوطا واقعه براسبق

مولانا سیدا میرطل (۱۹۲۱ - ۱۸۵۸) میچ که دیس پیدا بوسے اور کھنٹوٹیں وفات پائی۔انیوں نے مُسل اسکول کیٹ تندیم حاصل کائٹی کہ ان کی تعلیم چیوٹ گئی۔ عزبت کی وجہ سے انھیں طازمت تکاسٹس کوٹی پٹری بہرائچ کے ایک سبب پوسٹ آئٹس میں ان کو پوسٹ ما مٹر کی چگ فرگئی۔ طازمت کی خودت کے تخت انھوں نے معمول آئم پڑ نکسیکی کی اور کام کرنے گھے۔

اب ان کے المدرک نیا در بالگ ایشا اسٹا انھوں نے موبی اورفاری پڑھنے کا فیصلہ کیا ۔ حق بالمائیں اور فیان ایش انھوں انھوں نے اتن مہادت پیدا کی کہ ام عرصہ بار میں شار کے جائے گا۔ دارالعلوم ندوۃ انھار میں ہے البحث استرائیں میں م مقرب ہے نہ مدرک حالیہ مکانت میں مدرور تھے کیے ، مثل محم نجاری ، قبادی طاقمیری وضیرے ، وقوی آوا ذر ہم فروری ۔ 1940 ) دی کے اخد اگر تزریق ہم تو آلیک محول واقد اس کے اخدرکت پیدا کرنے کا مہب بن جاتا ہے۔ ہے ۔ وہ اس قابل جو باتے کہ طائی شان کارائے انجام دسے کے داویس اُدی کے اُمدرو تھی اُدروں کو اُس میں مائیز آپ کی جائے اور سال کے انداز کو کا مہب بن جاتا ہے۔ مائیز آپ بڑنے واقعات بیش آئیں کے گروہ اس کاری پڑارے کا بیسے کراس نے ذکھے جانا اورد کو کا میں بن جاتا

## دوانناك

ایک بزرگ کا دا قد ہے کسی سمٹا پر ان کا گفتگو ایک شخص ہوئی گفتگو کے دوران
پررگسی زبان سے کیو منسد الفاظ کی گئے ۔ اس کے بعد دو بول الگ جوئے ۔ پہ شام کا دقت تھا۔
عشاری نمازے بعد حب بزرگ اپنا بھر گئے ۔ اس کے بعد دو بول الگ جوئے ۔ پہ شام کا دقت تھا۔
عیدا ہمرونی ہے۔ ان کا دل العین علامت کرنے کا گام نے خدا کے ایک بندے کے ساتھ خمت
کا می ک ۔ ہم نے اپنے مقابلہ میں اس محقی جا میمارے اندا ہی تک گھٹر کا بذر جہا ہوا۔
کا می ک ۔ ہم نے اپنے مقابلہ میں اس محقی کو یہ تی زختا کر بھا ابنا فالوں کو ایک کو وہ تی توقا
کا میں اس سے بیال کی رائے سے امتعال در اس محقی کو یہ تی زختا کر بھا ابنا فالوں کر اس کو ذیل کو وہ بست کے اور مقابلہ کی کہ اس کو ذیل کو ۔
کر اپنے بی جبان کی رائے سے اختال در کو بست استے اور دوخو کرئے نماز پڑھائی ، دورات بھر اپنے بست میں ہوئے ہوئی ہوئی ایسا محمول ہوا تی جہ بر ہے ۔ ان کی بریشان اور زیادہ بڑھائی ۔ جم ہے بہ کے مور نے بست وہ بی بارہ ہاہد کہ بارہ ہاہد کہ انکار اس کے بعد فراندگورہ ادی سے گھٹر پھنے ، اس سے ملاقات کرے ان بریشان اور زیادہ بڑھائی ۔ اس موقت عال یہ تھا کہ بیک طور ان کور ہے ان کی بریشان اور دیادہ بڑھائی کے دور دمری طوت میں بارہ خاست میں اس کے انسان کرائی گئی داری میں کہ اور دور می طوت کر دو "

یالٹرے ڈرنے والے شعن کامال تھا۔ دوسرا دی وہ ہے جس کی اگرشام کے وقت کسے سے تکوار موجائے ترجی کو وہ اس کے فلان مزید مخت کار روائیال کرنے کے منصوب بے بنائے ہے بچکے دن اگر فورکس کو برا مجلا کہا تھا تو گلے دن اس چیوں کو جی گسانا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ اس کو ذیل کریں۔ اگر ایک بادکس سے شکایتی باقیں ہوگئی تو ہمیدے کے لئے اس کے خلاف کیو: اپنچ دل میں رکھ لیتا ہے اور وہ سب کھرتا ہے جو اس کو ذیل اور بریارکے نے کے دلئے وہ کرسکتا ہے۔

جس آدمی سے دل میں الذیکا ڈروہو اس سے لئے الشرکا ڈر اسس کا گلبان بن جا آ ہے۔ وہ شام کا ملائی کا الذی محمد کو کر لیتا ہے ۔ اس سے روکس آوا دی الشرکے ڈرسے خالی ہواس کا رہنما ھرب اس کا فنس ہوتا ہے۔ وہ اپنے افغس کی رہنمانی میں ایک سے بعد ایک سرکشی کرتا رہتا ہے ، یہال آنک کر جہنم بھر کچھ جا آ ہے۔ حابی امدادالتر معاص ( ۱۹۹۵ - ۱۹۱۷) دلوسند کردشے بزرگل میں سے تنظے۔ ان کا طریقہ تفا کرب کوئی تنفی کسی کے بارہ میں کوئی ہری باست کہتا تو وہ فراگھتے کہ دوگواہ ہے آوگہ اور جب وہ دوگواہ خرالت تو باست کو وہی نتم کر دیتے اور کھتے کہ جب تمہارے پیس اپنی بات کے بی ہیں دوگواہ نہیں ہی تو تمہاری بات قابل اعتساس مہنیں۔

یہ عین شرق طریقہ ہے۔ اسلام میں معاملات کے اثبات کے بیٹے شہادت کا اصول رکھا گھیا ہے۔ بین کو اُن شفق کو اُن ساملہ کو سے یا سے کا دعوی کرے تو وہ اپنے دموے کے تق میں معتر کواہ بیش کرے ۔ زناکے معاملہ میں بیار کواہ کو اصول ہے ، اور بقیرتمام معاملات میں در کواہ کا اصول۔

ایک شخص کسی کے اور کون الزام لگائے تو الدیکیت نه عدالمنسبة عی سے شرعی اسول مے مطابق ، اس کی یہ زمہ داری ہے کہ دہ اس کا تبوست بیش کرے مرزدی ثبوست بیش نہ کرنے کا معدومت میں اس کی باست بالکل ہے نباد قرار دی بائے گا۔

مرگزموں وہ ذائہ ہیں ہمزاہوں کے بٹالڈ کی وہرسے یہ اصوار مسئلہ تم ہوگئا ہے۔ خاص طور پر جس شخص سے کسی وہرسے شرکتا ہے۔ یا کھی ہو جائے اس کے بارہ میں توکسی قسم کے بڑو سے کہ تعلق خودہت منہیں۔ چوبھی افٹی بات اس کے بارہ میں کہروی جائے اس کوسننے ہی مان لیاسب آباہے ۔ دکوئی ٹیوست بادگاچا کا اور دوگواہ طلب کے مائے۔

یہ بیاری آئی بڑھ گئے ہے کہ طوام قد دکوستار تو اس مجھ اس میں الوسٹ ہیں۔ حق کہ اکا برتک اس مے مشخق نہنی کے ادکم میں نے اپنی زند گل میں کسے ہارہ میں نہیں سنایا جانا کہ اس کے ملعنہ اس کے \* خالف ۔ پر کوئی الزام لگایا جائے اور وہ الزام لگائے والے سے کھے کہ اپنی باست کے بڑوسٹ میں دوگواہ لاؤ ، ویرز تمہاری باست جو المانیوں کی جائے گا۔

ر و والاور در مده میزان و بستایی با بیست کی شال اوپر کے واقعہ میں نظر آئ ہے۔ مگر آئ برزگی کا منہ کم ایکل بدل گیا ہے ۔ آئ ایک آدی گاوا اور توت کے بغیر ایک الثی بات کو مال بیائ ہے ، اس کے باوجو واس کی زرگ میں کوئی فرق نہیں آئا کی بھری میں وابیع متعقدین کے درمیان بیٹور مقدن مارت ہے ۔ كرنے كا كام

امیرتبلیغ مولانا محدالیک راحد الله طلیه کاظرافید کنتاکه ده کس جماحت کو دین که راست میں بھیجے تو روانگی کے وقت اسس کو پر نفیمت کرتے :

> نیجی نظر، دل میں مسکر ، زبان پر ذکر ، ندم طار میلوگے تومز لیں آسان ہوجائیں گی۔

اگر نفظ بدل کرکہا جائے تو کس کا مطلب یہ ہے کہ ۔۔۔۔ سنجیدگی، اساس در داری، الڈری عظمت کا اقرار اور اتحاد ، یہ چیزین جن لوگوں کے اندر پیدا ہو جائیں ، دوم ورکامپ ب ہوں گے۔

یہ انتہا نی ایم باشنب۔ حقیقت برہے کہ است کے وزور میں برشعور جگانا اور ایک ایک شخص کے اندیہ عبد نر برمزازی اصل کام ہے۔ اس بیرس آخرت کی بھالی ہے اور اسی بیرس ونیا کی بھالی کھی۔

ندیو جب در جرائی از ۱۰ کام ۱۳ ها ۱۳ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۳ در ۱۳ کار در در در در ۱۳ در ۱۳ کار در در در در کاب... قوم پاخارجی نظام کابذات خود کولئ متنقل وجود نهیں - اصلی اور متقل وجود مرف وز د کاب.

خرد کے جمومہ کا نام قوم ہے - اور فردی کا زکردگی کانام نظام -اس بے فرد کو بنانا قوم کو بست نابے الد فردگ امسان گویا پورے نظام کی اصلاح ہے -

اس میتیقت کوسسے نیکی قودی کام کام ہے جوز دکو نشانہ پناکر کیا جائے۔ جس کام بین اظام یا محوست کوشانہ بنالیا ہو دہ مرف ایک بڑگاسے ، دہ با مقبار حیثیت کو ڈکام نہیں۔ جو چیز آپ اجستان کا کلی چاہیے بین اسس کو آپ اسی وقت عاصل کرسکتے ہیں جب کہ آپ اسس کاو فروک سطح پر صاصل کرکھے ہوں۔ فروکی اصلاح کے بینر اصلاح معاصرہ اور انقلاب محوست کا طرق لگانا یا توسید ٹری ہے یا دیوانگ۔ اس کے مواہم سس کی کو ن تیری توجید بنیس کی جاسکتی ۔

ور ورک اندوہ گرایسان پیدائیسی کوامن سے اسس کی نظری جسک بھرائیں۔ اگرت کی جواب دی کا احاسس اس کے سینہ میں آئی ہیں کر واضی ہوجائے۔ الڈی کا عظریت اس کے اوپر آئی جیا کے کہ وہ اس کو جروفت یا وکسے والاین جائے۔ اس کی ہے نشی اس کو لوگوں کے ساتھ کر حدے افراد کے اندراگریا وصاف آجائیں قوامس کے بعد بھتے چیزیں اسی طرح الذی طور پرا آئیس گی جماطی ایک زندہ ودشت کے اوپر کیسل ۔

# مسافرکی زندگی

صنرت مبدالله بن عرضية بي كدرمول الله صلى النهطية ويلم نه يرا كنه ها يكو كرفرمايا : ونيا مين اسس طرح رم وكويا كرتم امنبي موياتم يبال ايك معافر جوء

اور حرت عبداللہ من عموم کہا کرتے ہے کہ جب تم شام کر و تو تم میں کا انتظار نکرو۔ اور جب تم میں کرو تو تم شب م کا انتظار نہ کر د۔ اور تم این محت سے ایستے مرص کے لیے کو اور تم این زندگی سے اپنی موت کے بیے حاصل کرد ۔ (جب زی)

رسوآ الدّ معلی الدُّهظ میوم کی اس نصیت اور معمایی کی اسس آشریح میں زندگی کا دازجتاد یا گیاہے ۔ انسان جب اپنے گھر پر اور اپنے وفن میں جو تو وہ سبعتا ہے کہ میں اپنے منتقل مقام پر موں یہ احساس اسس کی پوری زندگی کو ایک خاص ڈھنگ پر ڈھنال دیتا ہے ، اس کے رکھی جو آدی کسی اجنبی طاقہ میں سفر کررا ہو وہ سبعتا ہے کہ میں ایک مارش مقام پر جواب یہ احساس اس کی پوری زندگی کو باکل ووسسراؤٹ دیدیتا ہے ۔۔۔۔۔۔ مومن کی زندگی ایک اخبارے اس دورے انسان کی انند ہوتی ہے۔

مومن موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو وقق ساؤسمیشاہے۔ یہ اساس اس کے انداس کی قوم ادراس کی دل چیدوں کو دنیا میں گھے نہیں دیشا ہر دنیا ہر دنیا ہیں متاہے ، گرا ہی یا داورسوچ کے اخترارے وہ آوند کا باسی نیار متاہے ۔ یہ ذین اسس کے اندرجے بناہ مربیدا کروتیا ہے ۔ وہ ہر تاہی کو رواشت کر دیاہے ، کیوں کر وہ مجمل اسس کو وقتی و کھائی وقت ہے ، بڑے نے ٹیے نقصان کو دہ سہد لیڈا ہے ، کیوں کہ وہ مجمل ہے کہ دنیا کا فائدہ جی عادشی ہے اور ہماں کا نقصان کبی عادشی۔ شریدا نتھا کی بذیات بھی اکسس کے اندروئی مرد خانہ میں بعو پنے کر بچہ جاتے ہیں۔ کیوں کہ وہ جات ہے کہ انتقام یہ بیلے والا بھی بالآخر موت کی گرفت میں آنے والا ہے اور انتقام نے بیلے والا کی ۔

یے چیزاس کو صد درجہ وقت کا احساس کرنے والا (Time-conscious) بسنا دِیّ ہے ۔ اس کو یقین منہیں موتا کہ وہ اگلی محمو تک بیٹے گا اس لیے وہ اپنی موجو دہ شام کو آخری مدتک استمال کر اپنا جا ساہے ۔ وہ اپنے ایک لموکو میں صائع کرنا کیسند نہیں کرتا ۔

#### حدبیث دعا

دعا ہی عب دت ہے۔

المعاومخ العبادلة (ترمذى) دعاعبا دست کامغزے۔ من لم يسأل الله يغضب عليه (تدى)

ان الدعاء هو العبادة ( احد)

يسال (ترسذی)

جوشفض الله سينهس بائكما اللهاس رغصن الكبوتا

قصاً کو صرف دعا ہی ٹال سکتے ہے۔ لامرد القضاء الزالدعاء رترندي مامن احد بدعوا بدعاء الالاتاة الله

کوئی شفس جب اللہ سے دعاکر تاہے تواللہ باتواں كووه چيزدے ويتاہے جواس نے مائلي عتى مااس كے

ماسأل اوكف عنه من السوء مثلبه ما لع برابرکونی بلااس سے روک دیتا ہے ،جب تک کہ يدع باثم اوقطعية رحم رترندي

وہ کی گناہ کی ماقطع رحمی کی دعانہ کرے ۔

فيس متنى أكرم على الله من الدعاء رابن اجي التركيز ديك دعاسے زيا دہ بہتر كوئى چيز نہيں الترسے اس كا نصل مانكو - كبول كه الله لندكر الس سلوالله من فضله فان الله يحب ان

كەكسى سىرە ئىڭاجائے \_

دعاان چیزول کے لیے بھی منید ہے جو اُ تر مکی ہی اور ان الدعاء مفع مهانول ومهالم سنال فعلكم عبادالله بالبدعاء راحب

ال چېزول ميرکبي جوالمينهي اُتربي. توايدالله کے بیں و، تم صرور د عا مانگو ۔

يىأل احدكدريه حاجته كلسه حثى تم میں سے سرایک کو اپنے رب سے اپنی تمام ماجت مانگناچاہیے، یہاں تک کد اگر اس کے جوتے کا تسمہ يسال شسع نعله اذا نقطع رترنري

ٹوٹ جائے تو اس کو یمی وہ نداسے مانگے۔

دعاكرنے والا اپنے آپ كو عاجز مطلق كے مقام پر ركھتا ہے اور خداكو قا در مطلق كے معت ام ير دعالك طرف ابن حيثيت واتعى كاا قرار ب اور دوسرى طرف مداكى حيثيت واقعي كااعتراف بيعقيقت يندى كاآخرى شكل ب اورحيقت يندى بلات راس دنيا كاسب براعل ب عقفت واحدك اعتراف سے بڑاکوئی عمل اس امتحان کی دنیا میں نہیں ۔

بعضكم ن عض

وہ تفاق میں بڑا گیاہے کر تو حورت اور در آسان اور زمین کا نسب نیوں میں طور کو تے میں وہ کیا راضے میں کا نسب کی میں مواد کے قتی ہے وہ کیا راضے میں کا کا کہ نسب کے خال نے اس کام میں خال کی دریا خت اس کو دائی می کی دریا فت کہ کم بہنچائی ہے - وہ اس کا کا عزاف کر کے اس کا مائی درج آس کا اس کے دو آس کے سا وی میں میں اس کے دو آس کی کسیا دی میں میں کہ کی اس کا میں نسب ایک دو اس کے دو اس کے نسب کی کا عسل من کی کو دو الیس کی کا عسل من کی کو دو الیس کی کا عسل من کی کو دو الیس کی کا عسل من کو کر دو الیس کی کا عسل من کو دو الیس کا کی کا دو سرے ہو ہی میں کم کو کا کس بھرت کی اور جی اس کی کا دو سرے کے اور اس کی کا دو اس کے کا دو دو الیس کا کی کا دو اس کے کیا دو دو الیس کا میں منا کے کیا دو دو الیس کا کی کا دو کر دو انگا داروں کی راہے باخوں میں واضل کو دل کا کا ن کہ نے نہم ترین بر لم اللہ ہی کہا ہے۔

کے نینے نہم ترین تی بول گی یہ ان کا بدار سید اللہ کے بہاں اور بہترین براداللہ ہی کہا سس کے زان عموان ہوا )

ے دان مرف ہاں۔ تو آن کے اس بیان میں مرد اور عورت کے لا بعث کم من بعض رآل عران 190 ) کا نفطاً یا ہے۔ بعض تم ایس ایک دوسرے کا جزا ہو:

You are members, one of another.

دور نے نفطوں میں یہ مورت مردکانصف آخر ہے، اور مرد طورت کا نصف آئی گی اقرائ کک مطابق مردا دونوں ایک دور سے سکتر یک حیات ہیں۔ دونوں ایک دوسے سے گئے کیاں حصہ کی جیٹرت رکھنے ہیں، دونول ایک دوسرے کے لئے برابر کے ساتھ ہی ہیں۔ انمانی مترج کے کہا طاہد دونوں میں کوئی فرق وا تیاز نہیں جو درجہ ایک کلیے وہ ہی دوجہ دوسر سے کا ہے۔ فرق کی دو تعمین ہیں۔ ایک ہے جہائی فرق در حراب ہائے ان فرق جہائی فرق مردا دورمرد، عورت اور عورت ہیں جی ہوتا ہے، اس طوع عورت اور دوسے کے درمیان تی جمائی فرق یا یاجا تا ہے۔ گرجس طرح مردا ورمردیا عورت اور عورت ہی جمائی فرق سے انسانی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورت اورم دے دربیان جمانی فرق کامطلب یہ نہیں کہ دونوں جنسوں کے دومیان انسانی فرق کیے۔ بعائے۔ میدال کارکے اعتبار سے دونول میں تقسیم ہے گرانسانی مرتبہ کے اعتبار سے دونوں میں کوئی تقسیم نہیں۔

جید کرتران بی بنایاگیاہے، دنیا کی طرب آفرت میں بھی مرد اور عودت کا معالمہ پیمال ہے۔ دونوں کا بیمال طور پرحساب لیاجائے گا۔ دونوں کے قول دکل کو ایک بن معیار پر چانچاہائے گا۔ جوہز مرد کے لائے بنات کا ذریعہ ہوگی، وہی عورت کے لئے بھی نیات کا ذریعہ ہوگی، اور جو چیز عورت کی طال کا کا بیانی کا فیصلہ کے ہوئی وہی مرد کے لئے بھی فات کا کا بیانی ضامن ہوگی۔

عورت نی طلاح کانا بیانی کا بیسلد کوسک و بن مورسے لئے مجمع فالات کاما سیابی ضام ہوگی۔ جانی کا وہ میمیار کیا ہے ، فیرکورہ کا یتوں کے مطالعہ سے معلوم ہو تلب کے دوہ میدار ہے ہے۔ — کا کٹات بیرم طور وفٹ کرسے معرفت حاصل کو نا ، خدا و زیرعالم کا آواز ، خدا کے بینویرو ایمان

سروست آخرت کا تڑپ، خدا کے لئے بوت مذاکی راہ میں مبدورجید، تقوی اورخگوع ، صبر-کا کمانت معرفت کا خوانسے مرد اورخورت جب اس میم ال کے سابق خوارجے میں تو اسریواس سرمداند زاملتی مرد ایس بد حق مجاب کی کریا کہ تر میں سا

ان کواس سے روحانی فذا لمتی ہے، ان کواس میں حق کی تبلیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اس طمسیرے کا کنات ہیں خورک کے دھال کا کنا ہے کہ پالیتے ہیں۔ رویں

کائنات کی منویت اورخدا کی موج دئی کی دریافت ان کوبرت تی ہے کہ کئی کی دریافت ان کوبرت تی ہے کہ کئی مردیا عورت اس دنیا نئن از ادنہیں ہوسکتا۔ شروری ہے کہ برایس سے اس کے قول قطما کا صاب لیا جائے۔ اور اس کے دئیا دفیدے مطابق اس کا بدار دریا جائے۔ وہ خدا برایان کے راتھ بینمبر ضرایدا کیان سے لئے ہمی قبور ہوجانا ہے کیون کہ بینیٹری رہستان کے بغیر خدا کی عبارت حافاعت تمین کی جائے تھے۔

آجرت سے مراد عمل ترک وطن نہیں ہے بنگداسس کا مطلب یہ ہے کہ کئی مردیا عروت اللہ کی خاطران چیزول کو چھوٹر دسے جی سے اللہ نے متن کیا ہے۔ نا مطلب کو چھوٹرشا اور مطلوب کو بیٹا، یہ یک مشتقل عمل ہے چوموس اور موسنک پوری زندگی تھی جیشہ جاری رہائے ہے۔ معروج سد کی زندگی ہی جاتے ہے۔ اس عمل کے دوران دہ باربار تقوی اور ششوری کی کیفیات کا چڑ ہو کہتے ہیں۔ وہ اللہ کی فاطوبر کرنے والے ہیں جاتے ہیں۔



**خاتون جنّت** اسلام میں نواتین کامت ام

#### عورت ،مرد

اسلام کے مطابق ، مورت اور مرد کیساں درج بین ترمت اور تکریم کے میسی ہیں۔ آوان دال کران ۱۹۵۱) میں فر بایکر میں تم میں سے ممی طل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا ، تواہ دوم دیجویا ۱۹۶۰ میسر میسین کی میسر کرمین کی میسر میسین میسین میسین میسین میسین کیسین کردیں کا مقدمات کا میسین کردیں کا م

عورت يتم كيس ميں ايك دوسرے كا تزام و (You are members, one of another)

تعدیث بیں ہے کردیو آبائٹر حلی انٹرحلی وسلم سے مود کی چل رت کا مشیاد دریا فت کیا گیا۔ آپ نے مشیل بیان کیا تو ایک عورت نے بچ چھا : المسارائۃ ستری خذائکہ تکشیدیا خندسل سیخ محورت کے سابقہ بی ازید بین بیائٹر آ کے توکیا اس برغ مسلم ہے آپ نے جوالب دیا :

نعَم، إخدا النساء شيعًا مشقامشي السرجيال إن الورتيس مردول كالصعبة ثماني مين -وسنون الدادة ومنز ٢٠)

شتیق باشقیۃ کے معنی ہی دو ہرابر کے حصوں میں پھی ہوئی پڑکا ادھا تھہ۔ اس لیے بھائی کو شتیق اور ہمن کو ٹیٹیقہ کے ہیں۔ اس مدیث کا مجھے تھر بہی ہے کہ طور میں مردوں کا دو مراتص ہیں ہیں۔ اس کو دومرے لفظوں ہیں اس طور بھی کہر سکتے ہیں کہ طورت اور کی طیاب ہے۔ عورت کاشر کیا۔ حیات۔ دونوں کیسان طور پر ایک دومرے کے ساتنی ہیں۔

کسی ایک فرد کے اندرتمام مطلوب صفات نہیں ہوسکییں ، اس بیے الڈتوبال نے صفات انسانی کو دومہتیوں ہیں یا نش دیا ہے ، عورت کے اندرنری والی صفات رکو دیں تاکد وہ درکے لیے سکون کہا عملت مود الروم ۱۱) اور دوکرسری طرف مرد کے اندر قوامیت والی صفات رکھ دیم تاکد عورت اس سے اعماد حاصل کر سکے دانشار مهم)

صفات کے اس فرق کا فتیجریہ ہوتا ہے کہ اکثر طالت میں دونوں کا میدان کار الگ الگ ہوجاتا ہے۔ اس طعد کی کا مزید فائدہ یہ ہے کہ دونوں ایک دومرسے کے لیے میٹرزیں مثیر پن جاتے ہیں۔ اپنے دائر کارکے احتیارے ان میں کا ایک جن باقوں کے دربیان گوا ہو اہوتا ہے، دومرا اس سے غیر متعلق رہ کرآزاد ارفور پرموچنے کے قابل ہوجاتا ہے۔ اس طوح ودنوں کے لیے یمکن ہوجاتا ہے کوجب ان میں کا ایک مدتاثر ذرین کے تونت موجہ توان میں کا دومرا افزمائز ذہن کے توت اس کی رنہائی کرسکے۔

#### خاتون جزتت

قرآن میں وہ نام منیادی صفات بنائی گی ہی جوہنی فاقون میں ہو نام وردی ہیں میشین کسی عورت کو مفرت اور ابر عظیم کاسحق بنائی ہیں۔ وہ اس کے لیے آخرت کے مذاب سے نجابت کویقتی بانے والی ہیں سورہ الاتراب ۲۵ ، اور التحریکی دکے مطابق ، وہ مفات حب ذیل ہیں : ایمان سالام ، تفوت ، صدق ، مسرم ، ختوع ، صوم ، منفظ فروح ) ،

فکرالٹر، توبر، عبادت ، کسیاحت -میں میں میں میں میں میں میں اور کا کہ میں میں میں میں میں اور میں

ا۔ایان سے مراد موفت رب ہے مینی اپنے خاتی ومالک کو اس طرح شعوری طور پر دریافت کر ناکر وہ آب کی مورچ پر جھاجا ہے ۔ وہ آ پ کے دل کے اندر سما جائے ۔ آپ کی پوری شخصیت خط کے نورسے نما استھے۔

۱- اسلام کیمنی اطاعت کے ہیں۔اس سے مراد اپنے آپ کو الٹرکے تابع بنانا ہے بعی آپ کانفس الڈکی اطاعت پر بوری طرح قائم ہوجائے۔ آپ الٹرکی پیروی بیں اپنی زندگی گزارنے مکس آپ کی مرخی کا ہر تولی علی افجار بین اس کے طابق ہوجس کا الٹرنے علم فریا ہے۔

مر تَقوت کامطلب تفصار فهاں رداری ہے۔اس سے دادیہ ہے کوئیان کا بوری کیموٹیا اور دل کی پوری آمادگی کے ساتھ اس طریقہ کو اخدا کار کرلیا جائے جو خدا و رمول نے بتایا ہے تعیل مکم میں جب قلب کا جھکا واور خصفوح شامل ہو جائے تھا ای کو قوت کیا جائے۔

سے صدق کے معنی میانی کے ہیں۔اس سعراد قول اور عمل کی مطابقت ہے ، بینی وہی کہنا ہو آپ کو کرنا ہے اور وہی کرنا ہو آپ نے اپن زبان سے کہاہے ۔ لوگوں کے درمیان آپ ایک صاحب کر دار خافون کی تیثیت سے زیمد گی گزاریں ۔

۵۔ صرایک بها دراز صفت ہے۔ اس کا مطالب یہ ہے کا دین کے اس کام پر بیلنے کے لیے اگر تکلیف اٹھانا پڑھے تب بھی اس سے نر ہنمانیٹس اور شنیطان کامقا بلرکتے ہوئے دی تفاضوں پر ہے رہا ۔ مخالفار محرکات کے باوجود ضائی راستہ کو نرچیوٹرنا۔

ر ختوع سے مراد تواضع اور خاکساری ہے۔خدای بڑائی اوراس کے کال اختیار کے تصور

سے کے کا اند توکیفیت پیدا ہوتی ہے ای کونٹون کم بابا ہے۔ یہ اص موس اور دو کونوا کے باکل جمادیا ہے۔ خدا کے تو ن سے ان کے دل ارزاضے ہیں اور ان کے بدن کر و گھڑ کوئے ہوئے ہے ہیں۔ اے صدفہ کامطاب خرات ہے بینی آب اپنے مال میں سے دو مرسے مودت مزدن کامن تکالیں۔

جں طرح اپنی فرورت کا احماس اَپ کواپنے اوپر خرب کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے ای طرح دوک رہے عاجت مندوں کی امداد ہے بھی ہے بروا زر ہیں۔

۸ مصوم کامطلب الشرکے لیے ووز ورکھنا ہے۔ روزہ تشکر کی تربیت ہے۔ روزہ کھا گایا ہے آپ کواس مالت کی طوئ کے جانا ہے جمکہ کی نوانک تقالی کا تجریکیں۔ ورپراپ کے اندراس مراسد سریر زند کار

ا متیار کرا اور بے حیاں اوالے اعلیٰ سے بختا حیا کا خوای پر دہ چوندا نے پیدا کیا ہے اس کا پورالیا فاطر کا ا ۱- ذکر الٹر کا مطلب الٹری یا دہے معدا کو ہمیت نیا وہ یا خربا نعدائی موٹ کا لازی تجرب بو کوئی تعدا کو حیق کا طربہ پائیا ہے اس کا حال پر جوبا آ ہے کہ ہموقع ہراس کو فعدائی یا داتی ہے۔ اس کی روح نعدا کے تصورے اس طرب سرخار ہو حال ہے کہ باریاس کو فعدائی اداتی رہے ۔

۱۱- تو بسکنفظ منی کی بیشنا میشنان کارنے کے بدد پر جرح و شن کی طوف او شاہا ، یری مورز کہنا اس صفت ہے - اسمنان کا اس دنیا ہیں ہم ایک سے بار بار خطیاں ہوتی ہیں ۔ ایسے موقع پر ہونا چا ہے کرنس کے غیرے جب و تی طور پر کسی سے خطی ہوجائے تو اس کے بدونوں کی پکڑ کا احساس اس پر طاری ہوا وروہ فوراً پلٹ کرنور اسے معانی یا شکہ ہے۔

۱۲۔ عرادت سےمراد پیشش ہے ۔ بعی وہ فاشداد عمل جو نعدای عظیت اور بیشری کومان کراس کے سامنے کیا جائے ۔ اس قیم کی پیشش الٹر کے سواکسی اور کے لیے جائز نہیں ۔ جنتی فاقون کی پہچان یہ ہے کہ وہ مرحت ایک خدا کی پرستارین گئی ہو۔

ٔ ۱۳۰۰ میارکت سے اور وزہ بیسے میان نما عمال ہیں۔ اس می روح نہد ہے کی مومز پرجب آخر شسکی نکرائن زیاد دال کہا ہے کہ روہ زیا سے برخبت ہوجائے اور دنیا کا پیزوں میں اس کا شوق بالی زر ہے تو اس وقت اس کی جو زا ہالہ زندگی بنتی ہے ای کو میراں میا ست کہاگیا ہے۔

### فطرت كانظام

قرآن میں ہے کا انٹرتعالیٰ نے اس دنیا میں ہرچیز کوجوڑنے جوڑنے کی صورت میں بنایا ہے رومين كُل شَيئُ خلقنا زوجين لعكم تكذكرون) الذارات ٢٩ اس اصول فطرت کےمطابق انسان کو بھی دوحصوں کی صورت میں تخلیق کیا گیا ہے ،اس کاایک حصه د ہے اور اس کا دومراحصہ عورت - پینو د خالق فطرت کا تخلیق منصوبے - بمرم دا ورعورت پر لازم ہے کہ وہ اس مصور کوتسلیم کرے۔ اس کور دکر کے زندگی کا کوئ اور نقشہ بنا ناکسی کے لیفکن نہیں۔ اس فطری صور کو اسنے می کانام کامیاب ہے اور اس کونرانے کانام ناکای-زوجین کی اس تقییم کا تقاصا ہے کہ اس کا ہر فریق اپنی چندیت کوا ور اپنے کا نزیقبی کو جائے۔ مرد کویے جانا ہے کہ اس کے حقوق اور اس کی ذمر داریاں کی ہں۔ای طرح عورت کویہ جانا ہے کہ اس کے حدود کارکیا ہیں۔زند کی کے نظام میں خالق فطرت نے اس کو کیا درج عطافر مایا ہے۔ ایک نفظ میں اس کا جواب یہ ہے کومرد با ہر کا منتظم کارہے اور عورت گھر کی سردارہے -اصولی تقتیم کے مطابق ،مردی ذمر داری یہ ہے کروہ باہر کے معاملات کوسنجھالے ، اور عورت کی ذمر داری یہ ہے کہ وہ گھر کے امور کو سنوار ہے اور ان کو درست کرے۔ تاہم اس نعتیم کار کوخوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے لیے حزوری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی نز اکتوں کو سمجھیں ، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کامل تعاون کریں۔ مثلاً م د جو ما ہا زرقم کما یا ہے ، عورت اگر گھر کے اخراجات کا بحیث اس سے زیا دہ بنائے تو گھر ك نظام كا حوش اسلوبي ك سائقه بليانا مكن بهوجائ كا-امى طرح مرداي جن رسنستر دارو ل كوم يز رکھتا ہے ، عورت ان کے مائقہ رقابت قائم کرلے۔ مردجن لوگوں کے مائفہ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے ، عورت ان کوایا دشمن تمجمه له مردساج کے اندرجن تعلقات کو بھانا چاہتا ہے اعورت ان کو تو رف کے دریے ہوجائے مرد وسیع ترمفادی عاط جن لوگوں کو دوست رکھنا جا ہتاہے ،عورت ان سے قطع تعلق کی وکیل بن جائے ۔ اس قیمی تام باتیں فطرت کے نظام میں خلل ڈالنے کے ہم منی ہیں۔ جب بھی کو بی عورت

ایسا کرے گا قو وہ مرف ایک مرد سے مدم موافقت کرنے والی نہیں ہو گی بلکر وہ نو د نظام نطرت سے مدم موافقت کی مجرم قراریائے گی۔

محورت پر لازم ہے کہ وہ مرت اپنے جذبت کو رہاز زبائے بکہ نمائی خوات کے ضعوبہ پر نظر رکھے۔ وہ اس تغیقت کا احرّات نرسے کردہ ان نیست کے وجود کا نصف ہے ذکر کل۔ اس کو اپنے جذبات کے ساتھ نظام فوات کو بھی ویکھناہے ، اورجہاں اس کے ذاتی اصاسات اور فطرت میں کم کو اگر مودہاں اپنے اصاسات کو دبانا ہے اور فطرت کے نظام کو ٹوکٹس دلی سے ساتھ اضعیار کر لیزائے۔

کائنات کانظام ای موافقت با بی کے اصول پرطی راہے ۔ کائنات کا ہرتر ہورے مذہ افاعت کے ساتھ دوسرے ابراء کائنات کے ساتھ ہمآ ہنگ ہوکرا پاوظیغا داکرر باہے ۔ بہی معاملاً کے کنظائی مل مح مطلوب ہے ۔ بہال ہمی عورت کو کھر محمومی نافظام سے ہم اسٹی اضیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کافتشد بٹ ا

ہے، اس ہم آسنگی میں اس کے لیے م قم کی سعادت اور ترقی کاراز جیسیا ہواہے۔

گرکے نظام کو ٹوئن املوں کے ساتہ جائے کے لیے تورت کو اپنے ساتہ وہ در۔ وں کے بغذبات کا رمایت کرنا ہے۔ اس کو اپنے تقوق کے ساتھ اپنی ذر داریوں سے جما گاہ ہو ہے۔ اس کو اپنے ٹونی ٹرٹنو اس کے احرام کے ساتھ اپنے غیر ٹونی شوں کا بھی چرالی ظار کھنا ہے۔ اور یہ سپ کچر ہے بچوکر کرنا ہے کر وہ کی مردیا کی عورت کے سامنے نہیں جبک رہی ہے بلکر نمالی فطرت کے آگے جبک رہی ہے امکوں کرفالی فطرت کی مزمی ہی ہے۔

 تقييم كار

ابن ماجری ایک روایت کے مطابق، رسول الٹر صلی الٹر طیر وسلم نے فرایا کو دنیا کی تیزوں میں سے کوئی تیز بھی صالح بیوی سے بہتر نہیں (لیس مین متاع المساخیة) فضل مس المصراة المصالحة قدیم کورے کی اس خصوصیت کے بہت سے بہلو ہیں۔ ان میں سے ایک بہلویہ ہے کھا کے محورت اپنی مخصوص چنیست کی بنار پر در کی بہترین ساتھی اور بہترین مثیر ہے۔ اس معالم کو سجھنے کے لیے یہاں اس فوعیت کے دو واقعہ نقل کیے جائے ہیں۔

ا۔ تیغبر اسلام صلی النر طیر وسلم پر بہاں وہ می کا سکتر ترب ما رحما بیں اتری ۔ یہ آپ سے لیا لیک غیر متی تجربتنا ۔ آپ فارسٹ کو کا کر اس والیس آٹ تو روایات کے مطابات آپ خاپ سے سے ۔ آپ نے زیا کر مجھے کمی اراضاؤ حضرت ندیج ہے نے آپ کوکیس اراضا دیا کچھ وزیر سے بعد جب آپ کی وہشت کم ہوئی تو آپ نے حضرت ندیجے وو پورا قصہ بیان کیا ہو فارحرائی تبنائی میں آپ سے ساتھ بیش آیا بقا ۔ آپ نے زیا کر یہ واقد انٹ اسے تفاریجے کو اپنی بیان کا خطوب یہ انوکیا بھڑت ندیجے

شکارلوگوں کی مدد کرتے ہیں ۔

حفرت ندر بجرائے آپ و آس دینے کے لیے ہوگاہات کے دو ابل شبد اپنے موقع کے محافظ ہے بہر بن کامائٹ نے بہاں یہ موال ہے دھوٹ ندو برکے لیے کیے ممان ہوا کہ اس نواک موقع پر ایسے برا میا دالفاظ کم سکیں۔ اس کی خاص وجراً ہے کا خدکور وطوفان پڑو بجر ہے الگ رہائے۔ نندگ کامر کم میں میں بار بار ایسے گبیر مسائل کے ہمی بن میں بھیں اوقات وہ تحفی فیرما تر رائے سائم نہیں کہ باتا ہو خود مسلک کے اندر گواہوا ہو۔ ایسے وقت میں عرورت ہوتی ہے کہ ادی سے باس ایک الیامث<sub>یر</sub> بو جونود مرک<sub>ل</sub>ے مقلق نرہو تاکہ کسس کی بابت وہ غیرمنا ٹر ذہن *کے تحت رائے قام<sup>م</sup> کر* کے حضرت ندمیجر کا مذکورہ قول اس کی ایک مثال ہے ۔

اسلام نے حورت اور در کے دریان تعییم کار کا اصول رکھا ہے، اس تعیم ہے جو نوا کہ حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ایک فائدہ دیجی ہے ۔ حورت اپنے تعیر میں صور و ن ہوتی ہے اور رد اپنے شعبہ میں۔ اس طرح دو نوں ایک دوسرے کے معاطلت سے براہ داست طور پر غربتعاق ہو جاتے ہیں۔ ہر فرقی اس پوزیش میں ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کے معاطرین غربتا ترذیری کے ساتھ موجے۔ اور اپنے ہوالک متورہ سے اس کی مدد کرستے۔ اس تعیم کار کے تعیم میں عورت اور مددونوں کو ایسے قابل اعماد صافح بل جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے ہم تین میں تیں میں۔

۷- نیم علی النظر و موسف حب قریش کوسے وہ معامدہ کا پیومعا بدہ در دبیرے نام سے تبور ہے ،
توصیابہ بین تحت ہے بین بیسل کی کیچو کر یہ معالم دفا ہر دربر کریا گیا تھا اور اس بیرا کی آبائی مرسح طور پر
مخالفین سے حق میں کتیں ۔ فوش میں اس تدریخ و فضر تھا کہ معاہدہ کا تکیل کے بعد دہیں آب نے لوگوں کو
حکم دیا کر قربانی کے جانور حوج آبا ہے ساتھ السے ہو ، مہیں دی کر دو اور مرسند الوقو ایک شخص کی اس کے لیے
عام کے اب نے تین بار اپنے علم کو دہم ایا بھر بھی سب وگھ خاموش ہے ۔ آب ریخ کی حالت میں وہاں
سے و لئے کر اپنے کر بیا کرائے وہ جو اس سے بیا بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے معابلوں کو مکم دیا گران میں سے
تو آب نے فریا کرائے وہ جو اس سے بیا بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے معابلوں کو مکم دیا گران میں سے
کو ن بھی ریسے سے کو ان بھی ریسے کے دائھا۔

ام ملزشنے آبا۔۔ الٹر کے رمول ۔اگر آپ کا رائے ہی ہے تو آپ بیدان میں تنزیف کے جائیں اور کمی سے کچے کے بغر پانا قربانی کا جا فور ذریح کریں اور سرنڈ ایس ۔ آپ نجیرے باہر نسکے اور کی ہے کچے کھی بغرایتی قربانی فرج کی اور نانا کو واکٹر منڈلا یہ جب حمار نے بردیجی اوسب نے اسٹر کراپی بی تو پایا ذریح کردیں کیوں کر انھوں نے محموس کر لیا کہ اس کے سوالوی چارہ نہیں ہے ۔

حفزت ندیج کی طرح ام سلز مکواس مازک مواقع پر جو تین بات موجی و داس لیے موجی کو در اصل مصالم سے الگ میس - اور اس نابر و داس پوزشن میں مقین کو فیر ماتر ذہبی سے تحت اس کے باسد میں رائے قائم کرمکیوں بصورت و دگر ان کے لیے ایس کرنا شاید ممکن رد ہوتا ۔

### بهترين خزانه

قرآن میں ہے کہ : اے ایمان والو، اہل کآب کے اکثر ظار اور شائخ کو گو ک سے مال باطل طریقوں سے کماتے ہیں اور لوگوں کو النہ کے دراستہ سے روئے ہیں۔اور جو لوگ سونا اور جا ندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو النہ کی راہ میں فرچ نہیں کرتے ان کو ایک در دناک مذاب کی خوش نجری دے دو۔ اس دن اس مال پر دو زرخ کی اگ در کائی جائے گی۔ جراسس سے ان کی پیٹانیاں اور ان کے پہلے اور ان کی چیسیں داغی جائیں گی ۔۔ بہی ہے وہ جس کو تم نے اپنے واسطے جمی کیا تھا۔ بی اب بجھی جو تم جم کرتے رہے دا لتو ہے ۲۳۔ م

یہ آیستہ تران میں اتری قدر رسول الڈسطی الشریلے دو کھے نے فر پایکر قبرا ہوسوئے کا اور قبرا ہو چاندی کا دیہ بات صحابہ پر بہت شاق آگڑری - انھوں نے آپس میں کہاکہ چرا اور کون سامال ہم اپنے پاس رکھیں - حصرت عرفار دق مشئے کہا کہ اگر تم چا ہو قو میں رسول الشرصے پاس باکر اس کا باہت دربا خت کروں - لوگوں نے کھا کھڑ ور –

اس کے بعد حضرت عمر فار وق رسول النّر صلی النّر طبیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کا کہ ہے ۔ اس کے بعد حضرت عمر فار وق رسول النّر صلی النّر طبیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کا کہ ہے۔

اصحاب پریہ بات بہت شاق ہورہی ہے ، وہ کورہے ہیں کہ پیوُری کون ما مال اکھنا کریں رکول الٹر حلی الٹر طیر وسلم نے فرایا : خصہ ، فینتیز نڈاسٹ کیم نسدانا ڈاکسڈا وقلبا شاکسڈا و ذوجہ تھ نشین معد شکہ میں بسے ماند د (ہل ، تم ہیںسے جس تھیں کو اپنا ہے وہ فداکو یا وکرنے والی نبان کو اپرائے ، وہ مسٹر کرکرنے والاول اپنا سے اور ایکسالیں ہوی کو اپنا ہے جو اس سے وین ہیں ہ

و بیات اور مسلور کے اور ایک ایک بیان کا اور ایک ایک اور ایک ایک ایک اور ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ای اس کی آخرت کے معالم میں اس کی مد کرے - (تغییر طری ۱۰/۱۰ –۱۲۰)

ایک اور روایت پی سے کرمول الشرحی الٹر طیر دکھر نے فرایا کیا پیس تم کوست اول کا بهترین نزاذ کیا ہے جس کو دی اپنے لیے جس کرے بہترین نزاذ وہ صافح کو دسسے کرجپ مود اس کی طوف دیکھے تو وہ اس کو ٹو گس کردے اور حب وہ اس سے کوئی بات کج قووہ اس کی خیل کرے۔ اور جب وہ گلم میں موجو د ہوقوننس اور المارچس اس کا نفاش کرے (الا اخدیل شخسین ساسیکن المدہ - المسرأة المصالح سنة (لئتی اذا نظس الیسے اسس بشدہ وإذا اس ما (طاعته واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله) تغيران كير ٢٥١/٢

اس مدیث میں مورت کو کسی درک کیے سرب سے اچھا خزاز کہا گیاہے ۔ اور یہ بات صدفی صد درست ہے۔ سونا اور چاندی یا مال عرف مادی حزورت پوراکرتے ہیں۔ منگر ایک صالح خانون گو کو اور خاندان کوخوتی اور مکون اور عبت کا گھوارہ بناتی ہے۔

ایک صاکح ناتون اسینے بیٹھے ہول سے گویٹن اسٹیاس بچرتی ہے۔ وہ اپنے اپسے انواق سے پورے احوال کو انسانیت کا احوال بات ہے۔ اس کا خرچا دیراک و مرایک کو ترافت کی ترمیت دینے کا ذرید بن باتا ہے۔ اس کی پیدائش زری اس کو زم گفت ار اور زم کر دار باتی ہے، اور پیرگری بوری فضا اس نگ میں دنگ جاتی ہے۔

صحورت اپنی فوای صلاحت اورا چنه فوای طالات کدا مبارست کموکاه نجاری ہے۔ گوک نظام بین اس کوم کری بخشیدستا و درج ماصل ہوتا ہے ۔ اس بیلے گھرک جننے یا بگرسنے بیں اس کارول ہے مدا ہم ہے - ایک بورت کر جننے سے گھر بتا ہے اورا یک مورست کے بگولئے سے گھر بگڑا جا آہے - اس بیلے عورست کو بہرین نیزاز کہا گیاہے ۔

تورت کی کامیانی کامیاریہ ہے کہ وہ گوکوم توں کا بغ بنائے۔ اس کے نفر ہر کوا ور گر کے دوسرے افراد کو اس سے خوخی کا محفول مہا ہو۔ ہر ایک کے لیے اس کا وجود فوجی نخی اور فیص رسانی کا درویر بنگا ہوشتو ہم کو اور گھرکے افراد کو ریفین ہوکر خواہ وہ موجود ہوں یا غیر موجود ہوں۔ ہمیشہ گوکے اندران کا ذکر خیر خواہی کے ساتھ کے باسے تھا۔ ہمیشر ان کو وہ ملوک کے گا جو ان کی دنیا و آخرت کے لیے سب سے ہمیر ہو۔

یں محدرت گو کا نزاز ہے ، بلگر مب سے انجاز از حورت گو کے باغ کا بھول ہے ، بلکر مب سے انجلہ مسب سے انجلہ مب کا کون خورت کو کے باغ کا بھول ہے ، بلکر مب سے انجل کون خورت اپنے فرون کر دوان کے لیے دوان کے دوان ک

فيركينر فيركينر

قرآن کی مورہ نمبرہ میں ایک مقام پرمردوں کو اس پرنتیبہر نگ گئے ہے کہ وہ عورست کی کسی کمزوری سے ناکہ داشا کر اس پرظام و زیاد ن آگریں۔اس کسلسامیں صفروری احکام دینے سے بعد ایک اصولی اور جامع تعلیم دنگائی ہے جو برہے :

ایک اصولی اورجاس معظیم وی بی جه بوید ہے : وعدا نیسروخدن بالمعسروب خبان اوران کے مانقابی فوس گزر برکرو و کروہ کم کو کسپرخدش وخدن فصف ان فکز خواشیدنا گائیند ہوں تو بو مکا ہے کہ کا کیک بیم کم کوئیند ہم

كبره شوه من قعدى ان نترهوا سيا مهدر و وسمام مراسه ويرم مهدم. ويَجِعُلُ اللهُ فِيهِ خِيرٌ كَتَبِينَ . والرار والله الله عليه المسلم على كل كرى الوسطة الله المسلم المسلم الله المسلم الله المسلم المسلم الله المسلم

بی حروث بر مرد آرگزشته بس جوناپا ہے بیکداس کو برداشت کرتے ہوئے میں کو کی جمانی یا حزا بی کمزوری ہے تواس کی بنا پراے دل برداشتہ نہیں ہوناپا ہے بیکداس کو برداشت کرتے ہوئے مورت کو موقع دینا پیا ہیں کو وہ انڈی دی ہوئی اپنی دومری خصوصیات کو برروٹ کا برائا شاوراس طرح کھر کی تعیر ش ابستا حصادا کرے شوہر کو پا ہے کہ وہ فلا ہمری ابند ندیگی کو مطالا ہا ہی تعلق کو نباط ہے۔

یہ معالم تورت کا بھی ہے۔ عورت کے ساتھ بھی صورت بیٹی اسکتی ہے کو نکاح سکی ہد اس کو اصل ہوکر اس کے تنویم بیں فلال کر دری ہے۔ وہ بھے کر بھری قصت خراب بھی معظریہ صبح نہیں۔ اس کو جاننا یا ہیے کہ اس دنیا میں بنگل نہیں کو کوئ عورت ایسا کا لیم دیا ہے جم الی اس کے نقط انقل سے کی تم کی کوئی کی نہ ہو۔ اس لیے عورت نے لیے بھی خوردی ہے کہ وہ نباہ کے اصوا کو افغ اکر سے۔ جب وہ ایسا کرسے گی تو دو ہے گی کہ اس سے تنویم بیس اگرا کیا۔ عتبارسے کی تئی تو دو مرسے احتیارے اس کے اندرائی خوبیاں تیں جن کے ہوئے ہوئے کی کی کی کوئی ایم میں تنہیں۔ الیاکرناکسی عورت یاکسی مردسے موافقت کرنا نہسیں ہے بلکہ وہ نور فطرت کے نظام سے موافقت کرنا ہے۔ اور جب معاملی عورت یاکسی مرد کا زبو بلکر فطرت کا ہو تو آد دمی کے پلے اس کے مواکو کیا ورصورت مکمن ہی نبس ۔

حقیقت پرسبکراس دنیا میرکسی خاندان اور ای طوح کی معاضرہ کی ترتی واستحکام کارازید سبحکراس کے افراد ایک دوسرسے کی کیوں کو فظرانداز کرتے ہوئے ان کی خوبوں کو کھوریس آنے کا موقع دیں۔ جولوگ انٹریکی خاطر موجود دویا ہیں اس عبر کا نبوت دیں وہ می وہ لوگ ہیں جو آخرت کی جنتوں میں داخل کا پر واز حاصل کریں گھ۔

ندکورہ اصول اس مورہ میں اگر چڑھ ہراور بوی کے تعلق کے بارہ بڑی آیا ہے۔ گراس کے اندر ایک عومی تعلیم بھی موجود ہے۔ قرآن کا پر مام اسلوب ہے کہ ایک تنیین معالم پیم کو ریتے ہوئے اس کے درمیان ایسی کلی ہدایت دے دی جاتی ہے جس کا تعلق پوری انسانی زندگی ہے ہو۔

در میان این میں ہدایت دے د دوجان ہے ہیں کا میں پور ریان اور در سے ہو۔ دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے مل جل کر رہا ایس انکا حروری ہے۔ کوئی عورت یام دورم وں

سے الگ عظک زیرگی نہیں گزار سکتہ اب چونکہ لوگوں کی صلاحیتیں ختلف ہیں۔ ہمرایک کی طلبیت الگ الگسبے اس بے جب بھی کچھ لوگ مل کر دہیں گے تو ان کے در میان لاز آبا فتلات اور ترکیا ہیت والی بیٹی بیدیا ہوں گی ، ایک مالت میں زندگی گزار نے کی قابل عمل صورت ہون پر ہے کر تھی بیٹوں کو فقل ادارکے بائے۔ اور نوش اسلون کے مسابق تطاق کو نجانے کا اصول امتداری بائے۔

ر مورمرویاب سیرورین و باست کا بر کارویاسے ۱۰ حربا امیرویاب ب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کا کا یک کی افرانی دو مرب کے رائٹے آئی ہے۔ وہ فوراً اس سے دل برداشتر ہوبات ہے اور س ای کو کے راہنے سائتی ہے رویٹر باتم ہے۔ طالعاً گروہ و ہے

تووہ پائے گاکی ہرنا ہوا فی صورت حال ہیں ایک بالیہ سے زیادہ موافق ہملوموجو دہے۔ مثلاً گئر ہوں میں میں کا خارے برشینٹر کر مید اوس کر ان علی صادر میں ا

شنگامی تورت یا در میں اگر ظاہری ششن کم ہوتواس سے اندر کلی صلاحیت نیا دہ ہوگی ماگراس کے مزاح میں کوئی پلو البندیدہ ہوتو میں مکاس سے کا اس کے اندر زنجی استبارات علی صلاحیت ہوجود ہوں۔ اگر کوئی شخص ابتدائی مرطن کم بھیر دالا ہے تو اس کے اندر براستعداد ہوسکتے ہے کہ وہ محتربت کرکے اُندہ بڑی بڑی ترقیاں حاصل کرنے ۔

يە فطرت كانظام ب، اور فطرت كے نظام يى كېمى تبديلى نېس بوق \_

### اخلاق نسوال

اخلاق اس ابتیا گل ملوک کا نام ہے جو دوسروں سے معاطلات اور تعلقات کے دو ران کوئی مرد یاحورت انجام دیتاہے - اسلام کا مکم ہے کہ ایسے ہم توقع پر لوگوں کے ساتھ آ بتانا خلاقی سلوک کیا جائے یہ رمکم عورت ہے بھی تنا ہی محتل ہے میتا کار دوم درسے متعلق ہے ۔

حائے۔ یہ حکم عورت ہے بھی آنا ہی متعلق ہے جستا کہ وہ مردسے متعلق ہے۔ اپ کے لیے فر مش کے درجہ میں صروری ہے کرجب اپ اپنا زبان کھولیں توجوٹ کے لیے

کہ ہے کے لیے فرخم کے درج میں طروری ہے کوجیدا چا ای زبان موٹیں تو بھوٹ کے لیے رکھولیں بگل چ کے لیے کھولیں ، ہمیڈانسان کی ہت بولیں کیس کے خطاف الزام تراخی زکریں۔ بلاوہ بات کہیں جس میں دوروں کے لیے ٹیرخوا کہا باق ہو ۔ کب کا بوانا کچاق کے انجارے کے لیے ہو ذکہ مہانی کوچھانے کے لیے۔ جب کوئی میں آپ کے ماسٹ پٹٹی کیا جائے تو فوراً اس کا امراض کلیں، کہاں زبان سے بھی پست بات زنگے بلز جب بمی نظافوا کی انسا نیست کی بات نکھ۔ اب کا کام آفات، خراف ، ٹکرگزاری نیزیندی اوراع اس میں کے اصامات سے جواجوا ہو۔

قرآن بیں ہے کہ بحوی ٹیک عمل کرے، نواہ وہ مرد ہویا محدرت، بنزطیکر وہ دس ہون ہو، قریم اس کو طالبیں گیا جہا جال ارمن علی صالحہ آسند کن دل انتخار وجوں وسٹ خانتصید بند حیاۃ طید تی المراد اس سے معلوم ہوا کرصا کے اعمال یا اپیچے اطاق کا قتاق عمرت وصروں سے نہیں ہے ، جولگ

اس سے معلوم ہوار صاح اعمال یا بیٹھے اغلاق کا نعلق عرف دوسر ایساکریں نئود ان کی ذات کو اس کا لیٹین فائدہ سب سے پہلے ہیں بیٹیا ہے

جب آپ ہے بولیں قواس نے آپ کوایک ناص تم کم کارومانی کون ما ہے۔ آپ کے اندر

ایک بے تفاۃ تحقیت پرورش یا سے گئے ہے۔ جب فائدان کے ایک فرد سے آپ کولکھیت پہنچے

اور آپ انڈی خافراس کو مجاوری اور اس کے تئیں بیک دیاری تو آپ کے اندرانسانی تحوالی

کا ایک جغرا بل پر آ ہے جس کی صندک آپ کے دل و دیا خب پہنچی ہے۔ اگر آپ کے لاکھ اور

کی دومرے لاک کے درمیان کو آر ہوتی ہے، اس وقت آپ کا رویہ ہے کی طوت داری کا نہیں ہوتا

مرحق کی طوت داری کا ہوتا ہے تو ایس روش ہے آپ کو ایک ایساد ڈئی مکون عاصل ہوتا ہے جو مجاری

قبت درسے کر بھی خر مدانیں ما مگآ۔

او پری آیت میں جس جیز کو حیات طیبر اچھی زندگی ) کما گیاہے۔ وہی دنیا یں ضیر کے اطینان

اور دل کے سکون کا ذریع ہے۔ اور بہی حیات طیبر کسی کو اسس تابل بناتی ہے کہ آخرت ہیں اس کے یلے جنت کے ابدی دروازے کھو لے جائیں۔ جنت کس کو سفرگا، اس حورت یار دکو جے بہاں جیات طیبہ لی جس کا دماخ فورالی سے

جست من کوسف نا اس کورت یا رو به سیم بال جیات طبید می بس کا دارا کر دارای سے روش ہوا۔ میں کے دل ہیں رہائی کیفیات کے چشنے بھید نے جس کا سیدنیا و ندوا و ندی کے طوفان سے اسٹ نا ہوا۔ جس کی آسکھوں نے ندا ان منزل موا اور دوسرے منظ کو دیکھنے سے انکار کردیا جس کے ہاتھ اسطے قو ندا کے لیے اسٹے جس کے قدم مخرک ہوئے تو ندا کے لیے مؤکل ہوئے و سبس کی زبان گویا ہوئی تو لوگوں کو اس سے ندائی مجت اورانسان تیزخوا ہی کیا ہیں سننے کو منبس۔

حدیث میں ہے کہ تم دو مرول کے سابق و ہی ملوک کُروجو سلوک اپنے بیالے پسند کرتے ہو۔ یہ اصول موس مورت کے بیلے مجی ہے اور موس مرح کے لیے بچی ہے بہنا ہا ہے۔ سامدہ کوئی ہے جس سے کوئی عورت بامر دیم کھرجان سکتا ہے کہ اس کا دومروں کے سابق یا کرنا یا ہے اور کیا ہمیں کرا تھا ہے۔

برایک کومعلوم ہے کہ برگوئی اے پُسُنہ ہنیں، اس کیے وہ دومروں کے خلاف بھی بگوئی کرکے اور بمیٹ پیٹم کلام سے دومروں کا استقبال کرنے۔ ای طرح برایک کومعلوم ہے کہ اس کے ساتھ ٹیرخوا ہی کامعلا کیا جائے تو اس کو لیندائے گا، اب اس کو چاہیے کہ وہ برایک کے ساتھ ٹیڑنوا ہی ہے۔

کمی کے سابقہ بی پرتوابی کامعالم ذکر ہے۔ ہمرایک کومعلوم ہے کون اس کو فقع پسر نیائے تو اکسس کو خوتی ہون ہے۔ اب ہر ایک کو بیا ہیے کہ وہ دومروں کے لیے نفع بخش ہے، وہ اپنی وات سے بھی کمی کونقصان زیبہ نیائے۔ ہمرایک کومعلوم ہے کہ کوئی شخصا اس کی راہ میں رکاوٹ ہے تو ایس روش اس کونالپدند ہو تی ہے، اب اس کومنے احتیاط کرنا جا ہیے کہ اسس کی کوئی روش کمی کاراہ روکئے

کے ہم معنی بن جائے۔ سیری

برے افلاق کی بڑھ عام طور پر دو چیزی ہوئی ہیں۔۔۔۔وص اور خصہ برص کامطلب یہ ہے کہ آدی اپنے واجی می سے زیادہ کا خواہش مندین جائے۔ جیب بجی کوئی بردیا محورت اس طرح حرص کا شکار ہو جائیں قواس کے لاڑی تیم کے طور پر ایسا ہوتاہے کر وہ دوسروں کے لیے کیکیسٹ کا میب بن جاتے ہیں۔ خصر ہے ادمی اپنے مزاج کے خلاف باقر سکو برداشت کرنے کے ہیا۔ تیار نہ مو ریم ہت برامزاج ہے۔ اس کی جاری قیت ویش فی تھے۔ اور وہ خداکی جسسے میووی ہے۔

# روزمرّه کی زندگی

عورت کی زندگی صح سیر نما م تک اور شام صحح تک کمیں ہونی چاہیے۔اس کا نقشہ شریعت میں مکل طور پر دیگیا ہے۔ اس کا ایک خلاصیاں درج کیا بائے ہے۔ سب سے مبلاً کام صحح کو مورے الحساس ہے۔ جونوائیں تین کو مورے نہیں المحتین وہ ہرون کم از کم ابنا ہم تین دو گھند شام کی کی ہیں۔ یہ ضاف شدہ وقت ایک دن بیں مرت دو گھند ہوتا ہے۔ لیکن بھراس طرح اسال ہوتا رہے تو ضائح شدہ گھنڈوں کی مقدار سات ہزا گھنٹوں سے بھی نیادہ ہوجائے گئا۔ بیناندان کے صرت ایک مجربے ضائح شدہ گھنڈ ہیں۔ اس طرح تم افراد خاندان کے صنائح شدہ گھنٹوں

کانٹرار کیاجائے تو وہ کتا زیادہ بوجائے گا۔ کاکری خانون جہ سورے انٹیس تو دوسے لوگ بی سورے انٹیس گے۔ پیرب لوگ ڈفنو کر پر انٹریس کر کے سات سے انٹریس کے سات حکم اور میں عاطون وہ حکو ال

کرے فری نماز اداکریں گے۔اس طرح موریے الحنا ایک طون جم کو اور دومری طون دوح کو پاک کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ای طرح صح کو موریے المنے کے بتیجہ بین ون مورک سارے پر وگڑھا ہے: وقت پر انجام پائیس گے ایجوں کر جب آغاز درست ہم توانجام بھی بیٹیا ڈرست مہناہے۔

میں کو مورے المفنی صورت میں دن ہو کہ ام پروگرام تھیک وقت پر انجام پائیں گے۔ پچے تیار ہوکر وقت پر اسکول پنجیں گے۔ مروتیار کو وقت پر اپنے صافی کا این لگ جائے گئے۔ سج سوپرے کوی صفائی ہوجائے گا۔ بادر چی نازے لے کر مارک شک ہرچے کا نظام تھیک طور پر انسبا پارچھ کر موسل مار موسر پر فرض ہے، وہ جھج وقت پر انجام دی جائی رہے گا۔

رون ارور مذبدر کی جندون مدیر به این بات مزیداً پ کو جاننا چاہیے کو گو کا انتظام اور نماز ، یہ دونوں الگ الگ جیسے زین نہیں ہیں بلکہ

نہاریٹ نیزے کے ساتھ ایک دومرے سے بڑی ہوئی ہیں۔ قرآن میں مکم دیاگیا ہے کراف ہانصلاہ لندی دلا میں بھی میری یادے لیے نماز فکا کروران سے معلوم ہواکہ پانچ وقت کی نماز دراصل ہروقت کی نمازی یا دوہائی ہے۔ دیم وقت کی نمازی ہے۔ صیح کو آپ موکرانٹیں تواس اصاس کے ماتھ اٹھیں کنیز کیسی عجیب فحدت ہے۔اس نے کل دن ہوئی میری تنکان دودکر دی۔اس نے نیا دن خروج کرنے کے لیے بچھے دوبارہ آنازہ وم کو دیا۔ یراصاس آپ کی زمان سے شکو کے کل سے کورٹ میں لکل یڑے۔

اسی فارح دن بحراب جوی مرکب وہ سب ب کوندائی یاد دلانے والا بن جائے بشراً آپ اپنے بچر کواسکول جائے کے لیے تیار کر رہی ہیں ،اس وقت بچکے کود پچکر اگر آپ یہ الجس کر ایک اسان بچر کیم الجیس مجزء ہے ،کیما جیس رحمت اور خطرت والاہ وہ ندا جس نے انسانی بحت ہیں جیس چرک کٹیلوں کی -آب کا بچرا کرآپ کے اندراس تم کے تصورات بگائے کہ ذریع بن جائے تو ہے سمونے اور چاندی کے تمام ڈچرسے نیادہ قبی ہے ۔

آپ اور چی خانہ میں رو فی اور سال ریکار ہی ہیں۔ آپ کو یا دایکا دیکیوں ، پر چاول ایر سری محد سرت کے سیسے عجیب نوسے ہیں۔ نعدائے کرور سال کے عمل کے دور ان زمین کی او پری تہر کو نر تر بنایا۔ اس نے پائیڈروج و اور آسیسی کے ایٹوں کو طارح سرت انگیز طور پر پائی بیٹی فدت پریدائی۔ اس طرح سے نے زمار اسب کو وجود دینے کے بعد پر مکس پرواکر زمین میں کئی چیڈ ڈالا جائے۔ اور وہ پو دے اور دور خت کی صورت اختیار کر کے انسان کے لیے مغیادت فراجی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب کا مسازح موت یا تج وقت کی تار نہیں ہوگی گو وہ ذکر کی صورت میں سارے دن اور ساری راسے دن اور ساری راسے دن اور ساری راسے کا۔ راست جائی راسے کی اور میں اور میں اور کی طاز اور پورا گھر آپ کے لیے عیادت خانہ بن جائے گا۔ آپ کی نمساز حرب یا برج وقت کی تار نہیں ہوگی بلا وہ ذکر کی صورت میں سارے دن اور ساری راسے گا۔ رات جائی راسے گا۔

اس طرح دن گزارتے ہوئے فہر کاو قت آتا ہے اورگھرکے تمام افراد نماز اداکرتے ہیں۔ ای طرح آپ عصر مفرب اور متنا دک نمازیں اپنے اپنے وقت پر پر طبقہ ہیں۔ پھر راس کا کھا نکھا کر الڈرکا شکر اداکر تی ہیں کراس نے کا کمان آمنر ظام کے تحت آپ کے لیے بانی اور کھانے کا انتظام کی ۔

معنا دی با ما در این می است کا ساز به سیدین ارده و وقت ایما است به به کراپ عمنا دی نماز اور دگر کے هم وری کامون کو تکمیل کے بعد و وقت ایما است جب کراپ موجائیں - اب آپ مووز تین دقر آن می آخری دوموز میں ایک فرمار سین بند کرے گی رات گزار کر نے مارا دن پاک خیالات میں گزارائے تو اب آپ کونها بیت سکون کی نند کرے گی رات گزار کر معنی کوافشا آپ کے یا ایمان بائے گاھیے دوبارہ نمی اور نروزار ذرکی اور مارکران

#### حن معاشرت

ان قرآئی آیتوں کا خطاب مسلمان مردوں اور مسلمان مورتوں دونوں سے ہے۔ دونوں ہی کی فلاح کا طریقہ وہ ہے جو ان آیتوں میں بنایا گیا ہے ۔

مملان بردا و مسلمان عورش اکیس میر کس طرح رہیں ،اس کا جواب ایک نفظ بری ہے کہ وہ اس طرح رہیں جس طرح میا کی اور میس آئیس میں رہنتے ہیں۔ میانی اور میس نوی کرسنتہ کی بنا پر قسمت مجہت سے سسے نئے کر کر سبتا ہیں – ای طوح دین بھائیوں اور دینی بہنوں کو بھی مجست اور تیم نواہی کے ماتھ باہم کی کر دسیاتا ہیں ہے –

کوئی مورت یام د دومرے کا مذاق کیوں اڑا آہے ، اس کے کروہ دومرے کی بڑائی کو بانستا آمیس چاہئا۔ ہم کا دی کے اندر پیدائنی طور پر بڑا بینٹے کا موز چھیا ہوا ہے ۔ یہی وہ ہے کمی عورت یا مرد کو جب کسی دومرے کا کوئی ازک بات لی جائے تو وہ اس کو تھوب نیایاں کرتا ہے ناکر کسس طرح دومرے کو چوٹانا بست کرے اور اپنی بڑائی کی تسکیس ماصل کرتے ۔

ایسے عورت اورمرد دوسروں کا ہذاق اڑاتے ہیں۔ وہ دوسروں پرعیب لگاتے ہیں، وہ

دور۔ دوں کو برے نام سے یاد کرتے ہیں تاکا اسس کے ذریعے اپنے اس جذبر کی تسکین حاصل کریں کر وہ دو مروں سے بڑے ہیں۔

مگراچها در برا، پایرا اور حیونا ہونے کاموبار دونہیں ہے جو کوئی مورت یا مرد طور خود مقر کرلے - اچھا دراصل وہ ہے ہوندائی نظرین اچھا ہو، اور براوہ ہے جو خدا کی نظسین براغم ہیں -

اگری مورت یا می مرد کے اندر فی الواقع اس کا صاب پدا ہو جائے تو اس کے بعداس سے بلدا س سے بلداس سے بلداس کے بعداس سے برائی کا جذر چین بات گا و دور وں کو خات اور ان کا مذات اور ان کا مذات اور ان کو بیسے معلم ہونے بالی کا مذات کی آنام چیزیمان کو بیسے معلم ہونے کی بیسی کی کو حدید اور مرتبہ کا اصلاح کا مذات میں آئر میں کسی کو حیز بھی اور آخرت کی خین ہوا ہوت آزار پائے تو براس کو حیز جھی اور آخرت کی مختاط نے بیگان ہوجائے تو اس کی مربات اس کو نظر معلوم ہونے کی ہے۔ اس کے بارہ جی اس کا ذریع میں خواج بیسی خواج کے قواس کی ہربات اس کو نظر معلوم ہونے نظر کی ہوئے کی ہوئے باس کے بارہ جی اس کا ذریع میں میں براج برائی کرتے ہوئے ہوئے کی ہوئے میں میں خواج میں کہ خواج کے خواج کی خواج کے خوا

یراید حقیقت براکر معاش ق ترابون ک جرا بدگان ب-اس محدید مزوری براید

اس مدملا میں پوکٹر ہے، دو کسی بھی عالیٰ میں بڈیا نی کو اپنے ذہرین میں داخل نر ہونے دے۔ آپ کو کسی کے بارہ میں المی نبر لے تو اس کی تختین کی پیچئے ۔ آپ کو کسی سے بڈیا فی پوپئے تو اس سے ماکر اس کے بارہ میں اس کے ششگو کیچئے ۔ بیٹنٹ فیراسلائ اور فیراسلائ بات ہے کو کسی کی فیر فور چوری میں اس کو برا کم ہائے ہے۔ موجو در نہو ۔ وفتی تطویر پرنہی کی عورت یا رہ ہے اس تم کی ایک خطی ہوسکتی ہے سیکن اگر دی الترسے ڈرنے والے بی تو وہ اپنی خطی رڈھیٹ نر ہوں گے۔ ان کا نوو ن نعدا ان کو فوراً پی خطی پرنمزیر کردے گا۔ بیروہ اپنی خطر دکشن کو چھوڑوی گے اور الٹرسے معس نی کے طالب من حائیں گے۔

# مومن کاگھر

قرآن کی مورہ نم ۳۳ میں از واج مطرات رہنے ہی ہیویوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیاہے کر: اور تم لوگ اپنے گھروں میں قرار سے رہوا ور اما قبا ہا ہمت کا سا انداز غلیار دکرو۔ اور نزدنا کم رو اور زکوا داور اور اشد اور اس کے رمول کی اطاعت کو و اشر قوبا ہتا ہے کہ تم اہل بیت سے اور کی کو دور کرسے اور تم کو پوری طرح پاکس کو رسے اور قبار سے کو وال ہما انسان کی آیا ہے اور مکسستی ہو تلج ہوتی ہے اس اور تم کو پوری طرح ہے ان المراد کی بین ہے ، فہر رکھنے والاس ۱۳۳۱ سے ۱۳۳۲ سے ۱۳۳۲ سے ۱۳ میں میں میں اہمانی مجموع کے اعتبار سے ان کا طرح مجموز کر متابت کے کہ اور ان رسول کو اپنے کھروں ٹی کس طرح رمیانیا ہے۔ انھیں مبابی امران کا طرح مجموز کر متابت کے ساتھ کھریں قیام کر بیا ہے۔ اس کھر رمول کی اطاعت پر بینی ہوتا ہا ہے۔ ان سے کھریں قرآن کی تعلیات کا پر جا ہا ہے۔ ان سے گھر میں مکمت اور مورف کی باقول دکھائی دیتا ہا ہے۔

بیغبراسلام می الٹر طیر دسم کا زیدگی میں طرح نیام مسلانوں کی زندگی کے لیے نموزشی اسی طرح کپ کا گورجی تام کھروں کے لیے نموز کی جینیت رکھتا ہے۔ قیامت نک تام مسلم مردوں اور تام مم کھرتوں پر الزم ہے کہ وہ اپنے کھروں کو اس ناص نموز پر ڈھالیں جس کورمول الٹر صلے الٹر طید وسلم سفے اپنی حیات نیں قائم فرایا ہے۔

ا۔مم نوائیں اپنے کو وں کو اپنے علی کامرکز بنا نا جاہیے۔گوگویا مما بی زندگی کی استدان اکائی ہے ،اور بورے کا کام پر سے کروہ اسس اکائی کو درست کرنے ۔کیوں کر تختلف اکا یوں کا درست ہونا آئز کار بورے ماج کا درست ہونا ہے ۔

۲۔ سلم خاتون کے گوے ما جو اکو میادہ اور بے نگاہت ہونا چاہیے زکر نرق برق اور پکت دیک والا زرق برق گویش ما دی فضا ہوتی ہے اور سادہ گویش رو مانی فضا- نرتق برق کو دنیے انکیاد دلاتا ہے اور سادہ گو آخرت کا یاد دلانا ہے ۔ نرق برق گویش ادی ذہن بور ش پاتا ہے اور سادہ گھرش اعلیٰ

شخصیت پروان چراهتی ہے .

۳- مومن فاقون کا گرعبادت کا گر ہوتا ہے ۔۔۔۔ پانچ وقت کی نماز ، روزہ اور زُلُوۃ کی ادا گئا ، اللّہ اور رمول کا ہر چا، وفضول چیزوں میں شخولیت کے بجائے دیں بیں شخولیت ، یہ وچیزیں ہیں جومونز وسلم سکھریں نمایاں طور پر نظراتی ہیں ۔

۲- ابل اسلام کے گویٹن فندا ورموان کی اطاعت کا پرجیا ہو تاہے۔ ہر چھوٹے بڑے معالم میں ہے د کھاجا آسے کا س معالم میں الٹر کا حکم کیاہے ،او ررمول فندا کی سنت کیا ہے۔ صحار کی زندگی میں کے نموز لماہے - اس طاح فندائی احکام اور رمول اور اصحاب رمول کے نموز سے ہدایت یلتے ہوئے گھر کھ ایمان واسلام کا گربنا دیا جا گاہے -

د موس کاگر یاکسیدنگی کاگر ہوتا ہے۔ میں طل خل خاندیں اور اس سے اس کا ادی جم یاک ہوجا ہے۔ اس طرح موس کا گوروح کی پاکرڈی کا کور ہوتا ہے۔ اس کا مرقم میوں میں شراف ، انسانیت بنجیدنگی ، اجول پرندی اور اعراف تق کی خوشدوں ہوئی ہوت ہے۔ جولوگ اس ماحول میں رہتے ایں اان کی شخصیت مسلسل بھی تربی ہے۔ بہاں تک کے وہ اس سے نگلے ہیں۔

تووه ايك رباني انسان بن چكے ہوتے ہيں.

لوگ اپنے گھر کو اس کھا ظامت بنات ہیں کہ دیکھنے والے لوگ اس کو اچھا بھیں بوئن گورت اور موس مرکو اپنا گھراس کھا فاسے بنا تا ہے کہ وہ الٹری پیند سے مطابق ہوا ور الٹر کے فرشنے ہاں آگر اس کو برکت دیں اور اس کو دنیا واکٹریت کی معادت سے بھرویں ۔

یهاں از واج رسول کو خطاب کرتے ہوئے مسلم حورتوں کو یام ہدایت دی گئی ہے کہ وہ
اپنے گھر وں میں کس طرح رہیں۔ اور اپنے گھروں کو کس نموز پر ڈھالیں مسلم خاتون کو حام مالات ہیں
اپنے گھر و اگرہ میں رمبنا جا ہیے۔ دنیا دار تورتوں کی طرح زیب وزیزت کی نمائش کا طریق اسمیں
اختیار نہیں کرنا چا ہیے۔ ان کی توجہ کا مرکز یہ جونا چاہیے کو وہ الٹر کی خادث گزاریں جائیں۔ وہ اپنے
ان نو کو الٹر کے لیے خریج کریں۔ زندگی کے معاطلت میں انٹراور رمول کا جونکم خاس کو قوراً اختیار
کولیں۔ وہ انٹر اور رمول کی باتوں کو سنے اور مجھنے میں آبنا وقت گزاریں بیل ززیدگی وہ ہے چوہندوں
کولیاز بڑا ہے، اور پاک باز نبدھے ہی الٹر توائی کو پہندیں۔

#### تربيت اولاد

الترخی نے اپن منن میں اور البیعتی نے شعب الایمان میں ایوب بن ہوئی کی ایک روایت نقل کی ہے جس کو انحوں نے اپنے والدے سنا اور والد نے اپنے وادا سے سنا۔ وہ مکتے ہیں کررمول الڈم محل النوطيد وسلم نے فرایا کہ باپ کی طون سے اپنے بیٹے کے لیے اس سے بہتر کو کی عظیہ نہیں کروہ اس کو اچے آواب سلمانے رسا نکشل والسد والے سک، وسن نگسل افضل مسن ادب حسنی رشکاۃ العادی سرمدیں

اس حدیث میں نظام حرف والد کاذکر ہے بھر تبدقاً اس سے مراد والد اور والدہ ددوں آیں۔ نیز ادب کا نظام ان تغیم و تربیت کے آم ہیلووں کے لیے جائع ہے ، خواہ وہ مذہبی نوعیت کی چزیم موں یا دنیاوی نوعیت کی چزیل -

ید دکیما گیاہے کہ والدین اپنی مجست کا استعمال نہ یادہ تراس طرح کرتے ہیں کروہ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے میں گلے رہتے ہیں ، وہ مجھتے ہیں کہ بچر ہو چاہے وہ اس کے بیلے عاصر کر دبابائے، یہی بچر کے لیے مجست کا سب سے زیادہ پڑا استعمال ہے ، محریز بچوں کے تق میں خیر خوابی ہیں -

چوٹا بچراپئ نواہنوں کے سواکھ اورنس بائی۔اس کا مو پائیں بیون ہے کہ اس کے دل میں جونوا ہتن آئے وہ فور آ بوری ہوبائے مگر پر طفائد سوچ ہے۔ پیونئوزیادہ اہم بات ہے کہ نیجے ایک مدن بڑا ہو گا۔ دور آ ہور دنیا کے مدینان بیون ان ہوگا، زندگی کے اس محفوم طور پائیں کا میں ہو ہوئے کے لیے بیچے دور بیری مخرورت ہے وہ پر کوروہ ادامیات سے مشتح ہوکروہ اس ہج ہو۔ بر سے دائیں ہو نامیاں میں ہات سے اس میں کر کا باری ہے۔ کہ سے اس میں کہ کا میں ہے۔

بچ جب بانکل مچیونما ہوا ہی وقت ہے اس کی تعلیم وتربیت کا سلسلم شوشکار دینا چا ہے تاکہ برچ پڑیں عادت بن کراس کی زندگی میں داخل ہوجا ہیں۔ زندگی کے ان آ داب سے تمین ناص پہلو ہیں ۔۔۔۔ دین ، اظلاق ، ولیس ۔ دین کے اعبار سے بچی کر ترمیت کا آغاز پیدائش کے فور اُبعد ہو ہا آ ہے جب کراس کے کان میں ا ذان لکا آواز داخل کی جات ہے۔ یہ طابق آنداز میں اس بات کا اظہار ہے کر بچر کو دین دار بانے کا عمل آغاز عمری سے تقر در عمل دریا ہے۔ یہ کام ماں اور باب دو نوں کو کرنا ہے۔

والدین کی یکوشش مونی یا ہے کہ بچرے اندر قوید اورا المابی متنا کہ نوب پختر ہوائیں۔ ذکر اور عبادت اس کی زندگ کے الدی اجزاء ہی کراس کی تخصیت میں شا مل ہو جاہیں۔ ووٹس از روزہ کا پائید ہو۔ صد قا اور خیرات کا نتوق اس کے اندر پیدا ہوجا ہے۔ قرآن اور مدین ہے سے اس کو اس مستعدر شخص ہوجائے کہ وہ روزاز اس کا کچھ زنچر حصر مثالہ کرنے گے۔ اس کو دیکھ کرم کوی یک دے کہ یے کہ کئی دار بچر ہے۔

، اخلاق کی تربیت کی صورت بر ہے کہ ہر موقع پر بچر کو سکھایا جائے۔اگر وہ غلطی کرنے تواس کو ریم بر گانہ نہ میں سرت کر تند کر سرک کی ایک کا سات کے ایک وہ غلطی کرنے تواس کو

ٹو گھونے نے مئی کا گھوٹورت ہوتواس کی تعییہ کی جائے ہوئی ہنوں میں لاائی ہو قو وراً بھی ایا ہے۔ اگر بھی بچے جھوٹ بولے یا محک کو گل دے۔ یا محک کی چرچھالے تو نبایت بچے کے سابقراس کا نوٹس آیا جائے ہا اور بیسب یا لگل بچین سے کیاجا ئے تاکیجے کی زندگی میں بے بڑیرا وقات کی با نبذی محمان جائے جڑوں کو بچی جی جائے تھے جسیاس کے بارہ میں اختیار کرنا ہے۔ بچیرکوا وقات کی با نبذی محمان جائے جڑوں کو

کی در در کا در این است و الیاب که که ناپینا با فارد و قت کے سابق ہو۔ اگر دو کو دکا کا مذیا کیسلی طرک منج کار کشخت کی مادت و الیاب کے کما ناپینا با فارد و قت کے سابق ہو۔ اگر دو کو دکا کا مذیا کیسلی طرک رکھنیا کہ دے تو فوراً ایسی اس کو اعظوا بابا کے است و کر رکھنے کے در کا جائے امرائی چرنے بچنے کے کلئی کریں کر در کرد

کی تلقین کی جائے جس سے دوسروں کو کلیفٹ ہی ہتی ہو۔ بچری حقیق تربیت کے بیے خود مال باپ کو اینافرزندگی اس کے مطابق بنا ہا ہوگا۔ اگر اً ہیا ۔ اپنے

پین میں در میں میں میں سیست سے دور مان ہے نہ یہ در میں درمان میں سے ہی بارہ مارہ مارہ ہا۔ 'پیرے کہل کہ چوٹ اولو وا ای کے سابقہ آپ یہ کر ہو جو لے سے روک بیٹر میں ہوگا۔ اگر آپ سگرٹ پینے کروہا می وفت گھریر نہیں ہیں تو ایسی مالت میں بیٹر کو جو لے سے روک بیٹر میں ہوگا۔ اگر آپ سگرٹ پیتے بھول تو بیٹر کے سامنے اسمولگ کے خلاف تفریر کرنا ہار میں ہے۔ اگر آپ و مدہ پوراز کرتے ہوں اور بچر سے کہیں کریشے' میکنٹر و مدہ بوراکر و او بیٹر بھی اس نصورت کو نہیں پڑھے گا۔

میں ہے۔ بچاہنے والدین کواڈل کے روپ میں دکھتا ہے۔ ای طرح بڑا پر جھیدتے بچوں کے لیے اڈل ہواہے۔ اگر والدین اور فرا پر طبکہ ہوتو بقیہ نیچاہئے آپ سدھرتے بطے مایس گے۔ صلح بہترہے

عورت اورم دک درمیان مختلف قم مے بھاڑے پیدا ہوئے رہتے ہیں۔ تی کارمش اوقات ایس محموس ہوتا ہے کہ بھٹرانتم ہونے والا ہی نہیں۔اس طرح مصاطات بیں دونوں کیا کریں ،اس کے بار دیس تر آن میں مختلف تم کی ہدایات دی گئی ہیں۔ایک بڑ نبایت اصولی رنہائی دی گئی ہے جو اس قم کے ہم صالم پرجیاں ہوق ہے۔وہ مایت یہ ہے :

کرو گےالٹراس سے باخرہے۔

(النباد ۱۲۸)

گریلوزندگی میں یار شنہ داروں کے درمیان ہمینے جھڑنے پیدا ہوتے آہی کہی یزناح هرت جذبانی نوعت کی ہوتی ہے اور مجھی کی واقعی معالم کے بائویس ہوت ہے۔ بھی مورت مجھی ہے کور دک زیادتی ہے ، اور کھی مرد کانیال ہوتا ہے کر زیادتی کرنے والی عورت ہے۔

ا یسے مواقع پریمیشر دوطریقے ہوتے ہیں۔ ایک ، قرآن کے الفاظ ہیں، تنح درص) کا طاق ہے اور دومراصلح کا طابقہ ۔ دونوں طابقوں کی نغسیات ایک دومرسے سے الکل مختلف ہے - ایک طریقہ کا رخ حربت اپنی طوت ہوتاہے اور دومرسے طریقہ کا رخ دونوں کی طوت –

جی عورت یادر کے اور پر ترص کی صورتی فالب ہو وہ معالم کو عرضا پی نسبت سے دیکھے گا۔ بہنے میذبات کی رمایت ابہنے منا د کا تحقیظ اسنے وقار کی نمالی ، اپنی ضد کو جو راکرسفے برا اعراد بسس امنیں داروں بیماس کا ذہبی چلے گا۔ ایسے لوگ اپنے کو جانیں کے گروہ دو مرسے کے نفطاز نظر سے بد خبر رہیں گے۔ اس قم کاملزاج ہمیشر عرض جھڑسے کو بڑھ ساتھ ، وہ بھی جھڑسے کو مشتم کرنے والانتار سے نہیں ہوتا ہے دوم/الوید صلح کالوایت سے بینی دونوں فریقوں کی رہایت کرتے ہوئے تصفیر کا کوشش کرنا۔ یا کچھ ہے کر اور کچھ دے کرمنا لوکوختر کرنا - اس الوایت میں نجیدگی ہے - اس میں انصاف ہے بیہالوایق اگر تو دلیند کا کوایٹر ہے تو یہ دومرالوایت انسانیت دوتی کا لوایت ۔

اس دنیا می صلح کا طریقه بری کامیاب ہونا ہے۔ نزاعات کا فاقد اگر ممکن ہوتا ہے توای کے ذرید ہوتا ہے۔ جہاں تک حرص کے طریقہ کا معالم ہے ، وہ عمرت نزاع کو بڑھانے میں مدد گارہے بیطریقر نزاع کو بڑھاکر اس کو ایسا ندازباد دیا ہے جہاں حریص اپنے لئے ہوئے فائرے سے بھی مورہ ہوکررہ جائے۔ حرص اور صلح کے طریقوں کا تعلق حروث یوی اور توج ہرکے قصوص معا طالت سے نہیں ہے، اس کا تعلق تی م نزاعات سے ہے ، نواہ وہ گرکے محدود ماحول میں بیدا ہوں یا با ہرکے وسع تراجی ہیں۔

اورساری ارس کا تحربہ ہے کو اس دنیا میں کوئی معالم بھی حرص کے اصول پر مِلِ کرنہیں ہوا یہاں جب بی کوئی معالم طل ہوتا ہے تو وہ صلح کے اصول کو اختیار کرنے ہی طل ہوتا ہے۔

بینی در معد میں میں ہو جب در است میں میں سیار میں ہو ۔ یہ ایک نغریا تی میشت ہے کو جب آپ کیٹ افر طور پر من اپنی خواہ شات کو جا ہیں اور جرت اپنے تی پر امرائر ہیں تو بہی موائی ڈیون ٹی کے اندر ہی ہیدا ہوگا ۔ ایک صدک بعد جو ابی ضدیدا پور معاملہ کومز میر ہیں جب اور کے گا کہ دونوں صدکو چھوڑ دیں اور مغا ہمت کے اصول پر جلتہ ہوئے اوھر یا اُدھر معاملہ وقتی ہیں ہوئے کہ اور مان میں میں میں میں میں میں میں کہ اُدھر ہوگا۔ دیسے گا تو دو بی اپنی ضد کو چھوڑ دی گا اور کم سے کم پر داخی ہوئے ہوئے آپ سے صلح کر سے گا، جب کر اس سے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ کے لیے اعراز کر رہا تھا۔

خواہ کو کامعالم ہویا و بیع تر دائرہ ہیں ہائ کامعالم، جب بی کچیرد اور کچیز توریس ل جل کر ہیں تو از آبان ٹین نزاع کاصور میں پیدا ہوں گی۔ ایسے مواقع بر آپ کو یر کر ما پاہے کر آبان کی مایت کے مطابق احسان اور تنوی کی روش اختیار کرتے ہوئے اسے جار از جار پخر محرکزیں۔

حرص انسانی رور ترکوکنده کرنی ہے ، اور صلح کا طابقہ انسان کو فیرحقتی حیگر وں سے اوپر اٹھاکراس کو اس قابل بنا آپ کو وہ اٹل افکار میں جی سکے سرح می دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہے ، اس کے ریکس صلح دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔

# انتظار كيجئے

اس لما من دونوں فریقوں کو یہ کا کاروائت روا بین کہ مصدرہ داور تم ایکس میں ایک دوسر کوئی مکھا و) اس روش میں بظاہرا ہے لیے گھانے کی صورت دکھا فی وصد ہی کتی، چنا مجرز بایاکر حوصل سے کام کو الائر تم ارے لیے شکل کے بعد اسانی پیداؤں کے کارسیعمل اللہ

بعدد عُسرِ يُسرُ ) الطلاق ،

اس ہمایت کا تعلق حرف طلاق کے معالم سے نہیں ہے بگر زندگی کے تمام نراجی مطالات ہے ہے۔ جب بھی کم مردا ورکسی مورت کے درمیان لیس درین چیگرا میدا ہوتی ہم المرائیل ہے ہے۔ جب بھی کمی روز اور کسی عورت کے درمیان لیس درین ہے گئی ہم المرائیل کے اللہ میں المرائیل کے اللہ میں المرائیل کی المرائیل کا اللہ کا میں موان کا اللہ کی اس پر رائمی ہوجانا چا ہیے اور بیافتین رکھنا چا ہے کو سمنتیل میں اضافہ کے ساتھ اس کے نقصان کی تالی کا جائے گا۔

اس سے معلوم ہواکہ اس دنیا میں انتظار بھی ایک شقل پالیس ہے۔ دنیا کا نظام میں قانون الّٰہی کی بنیاد پر طل رہا ہے وہ دیسے کہ بہاں لاز آ ہر شام کے بعد نی صبح نو دار ہو۔ لوگ شرکھیلاً میں نب بھی اس میں سے نیر برا مد ہو کسمی کو نقشان کا تجربہ ہو تب بھی زماز کی گر کرشس دو بارہ اس کے یہے لیض کی صور میں میدا کر دے ۔ یہے لیض کی صور میں میدا کر دے ۔

اس دیا بین ارتظار ساده طور پرمخس انتظار نبین ہے، وہ نتام کے بعد ضبح کے انتظار کے بھر منی ہے ۔ وہ خدائی نظام ہے اس جیز کو پانے کیا امیر کرنا ہے جس کو آدمی اپنی طاقت سے ماصل دور 2012

نہیں کرسکا تقا-انتظار ہے عملی نہیں ،انتظار خودایک عمل ہے -اگرچ یہ ذبی عمل نیادہ ترسوچ کی مطح یرانحسام یا تاہے۔ صح کو کوئی کینے کر نہیں لاتا۔ وہ کسی کومرف انتظار کے نتیجہ میں حاصل ہوتی ہے ۔ کھیبت اور باغ کی فصل جوا یک کمان کو لمتی ہے وہ بی انتظار کی پالیسی کا نیتجہے۔ کیوں کر کسان مرون پر کر اہے کروہ زمین بیں بیجے ڈال دیتا ہے۔اس کے بعد ہزاروں ہزار فروری عمل ہیں جن کوفیطت بطور تھو انجام دیتی ہے کسان گویا زر خرزین میں بچ ڈال کرانتظار کرتا ہے کہ کب وہ وقت کے جب زمین و آسمان کا نظام است عمل کومکل کرے اور قیمی فصل اگاکراس کے دامن بی ڈال دے ۔ یجی اصول زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہے ۔قرآن کا پرارشا دکراللہ مشکل کے بعید كساني بيدا فرمائ كا- ايك عام قانون فطرت كااعلان ب، ايك اليها قانون فيطرت جوميشرا يناكا کرتاہے،جسؑ میں کبھی تغیروا قع نہیں ہوتا۔ فطرت کے اس نظام پر آ دمی کواگریقین ہو تو اس کے اندرجینجلابرٹ اور مایوی کامکل خاتم ہوجائے، وہ سرایاامیداور نینین میں بینے لگے۔ اگرآپ کواس حقیقت کا یقین ہوجائے تواپ کو کسی کی صند کے مقابلہ میں اپنا فا کمہ چھوڑا کھائے کامودامطوم نہیں ہوگا، کیوں کر آپ مانیں گے کراس کوس تلا فی عنقریب خدا کی طونسے کی مانے وقارى قرباني أب كو قرباني معلوم نهين موكى، كيون كه أب كويقين مو گاكه بهت جلداس كامعاد يفر اضاف کے سابقہ ملنے والا ہے۔ یمنی کی استعمال انگیزی پرهمرکر ا اُپ کے یا مشکل نہیں رہے گا۔ کیوں کر آپ کو دکھائی دے گاکراس صرحے پیچھے ندائی عظیم نصرت میری طرف بیل اَ رہی ہے۔ انتظار بے عملی نہیں ، انتظار حداکی اس دنیا میں ایک تنبت یالیبی ہے ۔ انتظار محت بارنا نہیں ہے ، انتظار اس لمند نہتی کا نبوت دینا ہے کہ آپ وقتی ہیجان سے اوپر اکٹے گئے ہیں اوستقبل مینی کی بھیرت کے مال ہیں۔ انتظار فریق نیانی کے معتابہ میں ہمتھیار نہیں ہے۔ انتظاریہے كفريق تانى سے معت بارے ليے أب نے اپنى ذات كوہ طباديا اور خداو ندعالم كواپنى مگر<sup>کے</sup> اوپر کوٹا اگر دیا۔

## بغمارنصيحت

صیح معلم (واب الموصية بالنسان) من حفرت ابو بريرة شعد دوايت به كرسول الثر صلى الدُّ طير وسلم نے فرايا كوئى موس كى مومز سه بغض ذريكے ، اگراس كى كوئى خصلت اسس كو ناپىند موكى كوكوئى دوسرى خصلت اس كى پيند كے مطابق موكى (الا يندُّن ك صوف، مَّ مومند تَّدِن كسرة منعا خُلقًا كِفِنِي مِنها آخرى ) مجمع لم فرج الوق ١٠٠٠ه

یر مدیث بظام مورت کے بارہ میں ہے۔ مگر اس کے ساتھ وہ فودم دکے بارہ باب میں ہے۔ یہ ایک فطری اصول ہے جس کا قعلق مردا ور مورت دونوں سے ہے۔ مردکو ہی مورت کے ساتھ اسی اصول کے مطابق معالمرن ہے اور مورت کو مجاد مرحاط میں اس اصول کو انقیار کرنا ہے۔ یہ فطرت کا نظام ہے کر کی بھی ہویا مورت کو ہرصفت نہیں دی جات ہاں دیا این زکو کی ہر اعتبارے بے صلاحیت پیدا ہوتا اور زکونی ہرا متبارے کا ل کس کے افردا کر ایک شعوصیت بائی

ا متبارے بے صلاحت پیدا ہوتا اور زون ہرا میارے کال بسی کے اندا قرایل سیومیت کیا میار ہی ہے تو اس کے اندر دوسری صفت مفتور ہوگی ۔ اسی مالت میں مونی اگر ایسی چیز جو ہے جوخرات کے نظام میں موجو دنہیں ہے تو اس کا ابسیا جا ہائے دی ہے۔ کیوں کروہ ایسے ایسی چیز کا طالب ہے جو بیان قابل حصول ہی نہیں ۔

' بین خص کو اگرایی بیوی لے میں میں فالم ہی کشش کم ہوتو اس کو این ما تون سے نوت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کو بینی ہے کراس کے اندرعلی خصوصیات بہت زیادہ ہوں گا۔ کو فاضا تون اگر طبد خصد میں آباقی ہوں تو اس سے کمرانے کی مزورت نہیں ۔ کیوں کر دیکھا گیا ہے کہ جس کے اندر خصد زیادہ ہوتا ہے اس کے اندرا صول پیندی، اظلاص اور دیانت داری کی صلاحیت بڑی مقدار میں موجود ہوتی ہے ۔

اگر آدی بیزار ہونے نے بجائے وسر دانی نگاہ سے دیکھ تو وہ پائے گاکا اس کی رفیقا حیات بٹائ کچہ اسی خصوصیات موجو دہ ہم جوغر موجو دخصوصیت کے مقابلہ بین زیادہ تی ہی، جوہائی بیوی میں ملحی صفت دکھینا چاہتا تھا، جب کو قدرت نے اس کے اندر گہری صفت بیدا کر رہا تھا، جب کر اندر تقاب کے اندر اس کے اندر تفریقی بیلوی کا مشکر رہا تھا، جب کر الشرقعا کے نے اس کے ایسے بیلور کھ دیے تھے جو زندگی کو بنانے اور گرکواً باوکر نے کے اعتبارے فیر معمول ایمیت رکھتے ہیں۔ اس کو مُوق کف کر اس کی بیوی ظاہر کے اعتبارے پُرششش ہو ، مگر خدا او ند مالم نے اس کے لیے ایس بوی معتدر کو دی جو باطن کے اعتبارے پُرشش تھی ، اور اول الذکر کے مقابلہ بین ٹا الذکر فیقیاناً بیان ایم ہے۔ یہی معالم دومری صورت میں مورت کے لیے بھی ہے۔ حورت کی بھی ختا نتواہشیں ہوتی ہیں وہ چاہتی ہے کرمیرار فیق ایسا ہو اور و بیار ہو۔ مگل اس کو بھی تقدیر کے اوپر راضی ہوتا ہے۔

یجی اعطار دومری سورت بین حورت سے بیے ہی ہے۔ حورت دی بی حدث نواہیں ہو ہیں وہ چاہئی ہے کرمرار نبیق الیا ہمو اور ولیدار ہو ۔ مگر اس کو بھی تقدیر کے اوپر راختی ہوتا ہے۔ کیوں کرمین مکن ہے کر محوضیت اسے لیہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوس کو وہ جا ہئ تی تی۔ مشالاً کہ کیوں ہے، کہ برقر ابیٹر ایون کر اس کیٹھی مرد واسد بر سرکیٹھیں ہے اس کی بھی ہے۔

مشالاً ایک مورت کی خوابش تمی کراس کا نوبر دولت مند بو ، مگو تقدیر نے اس کو دولت مند خوبر نیس دیا میگو اس پر غم زدہ ہوئے کا طورت نیس کیوں کہ ایک خفس کے پاس اگر زیادہ دولت زم تو کچھ اور چیزین اس کے پاس دولت مندوں سے زیادہ ہوتی ہیں مشملاً بخید کی ، حساسیت، تواضح ، ہمداردی ، حدوجہ کما ہذر ، وخمیسہ ہے۔ اور پر دوسری چیزیل بیشنی طور پر دولت سے

تواضی ، بمداردی ، جدوجه کا نذر ، وخمی رہ - اور یہ دوسری چزری تعینی طور پر دولت ہے زیادہ قبمی ہیں -ای طرح مشاکلاً ایک عورت کو ایسا فاوند طاہے جونسب کے اعبار سے زیادہ اوئیا نسین - مرحمہ ساتھ ، کا فرایش مختل کہ سے کہ ما ارنسہ بیندر سے بیان وزیر ایسان میں ، م

اس دنیا یں کوئی بھی اچھ چیز خرابیوں سے پاک نہیں ،اس طرح کوئی بھی معولی چیز خوبیوں سے خالی نہیں ۔ اس لیے عورت اور مرد کو چاہیے ک<sub>ر</sub>ا بنی کی ہوئی جیزی میں خوبیاں کا تشرکریں ، رکہ

اس کوچھوڑ کر کسی اور چیزی طاف دوڑی سٹر وساکر دیں۔ اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اور می ماہدی میں نہیں پڑتا ہا ہے۔ کیوں کو برلط اسر

اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے کا دی کوئھی با یوسی ہیں نہیں پڑتا چاہیے۔ کیوں کہ ہر نظاہر مایوسی کے واقعہ میں النٹرنے امید کا ایک بہلوچھپا دیاہے۔

#### جزت كالشحقاق

دنیا امتّان گاہ ہے یہاں مرد بھی امتیان کی حالت میں ہے اور محورت بھی امتیان کی حالت میں کمی محورت یا مرد کو بچو کچے اس دنیا میں ما ہے وہ سب اس کے لیے امتیان کا پھرچہے -اور بر ایک کا سب سے بڑا امتیان پر ہے کو لوگوں کی طون سے تھیں پہنچنے کے اوجود وہ لوگوں کے دحیان مجہت کے ساتھ رہ تکے ۔

عورت کے امتمان کا سب نے زیادہ اہم پرجراس کی سسرال ہے۔ عورت جب میکے میں ہوتی ہے تو دہاں وہ نوتی شقوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اس ، اپ ، بھائی ، ہیں، ہرایک اس کے لیز نوتی رسنہ بڑار کی حقیت رکھتے ہیں۔ ہرائیک کو وہ اپنامجھتی ہے۔ اس لیے جب کوٹی 'ناخونگواری کی بات بیش آت ہے تو دہ میلین بات بنے نہیں باتی۔ 'ناخونگواری کی بات بیش آت ہے تو دہ میلین بات بنے نہیں باتی۔

میکہ میں ہیں بار ایسے طالت پیدا ہوتے ہیں جب کر مورت کو گھروالوں سے بمانون گار بات کا تجزیہ ہوئے گئاستا اور کئی اجماعی زیدگی کا حصہ ہے۔ وہ ہمیشا اور ہر مگھ بیٹن الآن ہے لیکن میگر میں جب مورت کو کھر کمکی فردے اس تم کا امواق تجزیہ ہوتا ہے قوہ وہ میشروقی ہوتا ہے۔ بیونوک خوں کا تعلق نالب آکڑنی کے اصاس کوختم کردیا ہے۔

فاتون من کررہتی تقی، و پرمسرال بیرمسال کا جو فرمین کررہ جاتی ہے -یہی عورت کے امتان کا پرجہ ہے - وہ کسسرال میں بھی ای طرح رہے جس طرح وہ میکریش رہتی تقی جس طرح میکریش شکایت کے باوجود وہ افراد خاندان سے من تعلق باتی رکھتی تھی۔ ای طرح رہتی تقی جس طرح میکریش شکایت کے 194 و مسرال میں بھی شکایت کے بوجود خاندان کے افراد سے نوش گوار تعلقات کو باتی رکھے ہوی مورت آخرت کی بنت کی محق ہے ہو مورت آخرت کی بنت کی محق ہے ہو اپنے من عمل سے اپنے شو ہر سکھ کو کونٹ کا نموز بادے۔ اس دنیا میں کوئی مورت یا مرد جب اپنے اسخان میں انکام ہوتا ہے تو اس کی سب ہے برای وجرہے ہوتی ہے کہ قریبی باجو اس کے اوپر اتمانیا دو چھاجات ہے کہ اس سے اوپر اشخدا اس کے لیے مکن نہیں ہوتا۔ وہ نعنیا تی تیجید کی کے اس طوفان میں مگر کردہ جائے ہے۔ بورت اور مرد دونوں معنونہ کو دارا داکو سے میں متاثر رہ کہابا

ایک مورت کوایک پورے احول بیں رہا پڑا ہے جہاں اس کا سابقہ یار بار برست ہے مردن اور مورتوں سے بیٹر آتا ہے۔ اس عمل کے دوران مجھی کمی کی بات پر اس کو فضرا آبا ہے۔ مجھی کمی کی بات پر اس کو فضرا آبا ہے۔ مجھی کمی کی بات اس کواپیغ مقتی ہیں تو بین آ میر موجود گی ہیں بین کے دیگر کر ہس کے اندر جل اور صدی عذب ابور آتا ہے۔ کہی اس کو بیٹر ہو جا آ ہے کہ فلاں موری موجود گی ہیں ہیں ترق کی منازل مطبئیں کرملتی کمیں اس کو بیٹر موس ہوئے گئا ہے کہ فلاں موریا مورت نوا دمخواج واری ماری کو طرح کی مستد کی رکا و شد بیٹر ہوئے ہیں۔ کہی اپنے بیٹوں کی بے جا مجمعت اور حمایت اس کو طرح کی نا دانیوں میں متلاکور چی ہے۔

یرتمام چیزیں عورت کی دنیا اوراً خرت کو تباہ کرنے والی ہیں۔عورت کو ان تمام چیزوں کو نظرا نداز کرنا ہے ،اس کو ان تمام میذاب سے اوپر المتنا ہے ،وریزعورت اپنا وہظیم کر دار ادا کر ندر برزیر

کرنے میں ناکام رسے گل جس کا سنہری موقع نظام فوات نے اس کے لیے میاکیا ہے ۔ کاریخ میں مہت می الدی نوائین گزری ہیں جنوں نے نہایت اکا کا رہاسے انجسیام دیے،

گوک اندر بھی اور گوک با ہر بھی۔ مگریہ تمام و ہمی خوا تین تینین میں کے اندر بلند نظری کی صفت تھے۔ جواب نے آپ کو نضیا تی بیچے بید گئیں سے اور را ٹھانے میں کا میاب ہوگئی تعین ۔

شکایت کی باتوں میں الجھا آپ کی ترقی مے سؤلور دکتاہے۔ اور شکایت کونظ انداز کرکے لوگوں سے اچھامط المرکز اگر پکوا ٹل درجات بک بہنے ادیتا ہے۔

#### سب سےزیادہ

صحے بخاری میں ایک حدیث آئی ہے ۔ مؤلف کتاب نے اپنے طریقہ سے مطابق اسس کوکی ابواب میں نقل کیاہے۔ کتاب الکسوف میں جوروایت آتی ہے اس کا ایک حصریہ ہے: رسول السُّر على الشُّر عليه وسلم ف فرمايا كرمجه كوجه سنم ورأيتُ المنارَ عنلم أنَ منظراً كاليوم دکھائی گئی تو میں نے اس سے زیادہ قبیح منظرکہی قطُّ (فظع - ورأيتُ كنثر (هلها النساءُ-ت الوا بعم عارسول الله - قال مبكنيه عنَّ - نهين وكلما - اورس ف وكلما كاس مين زياده و عور ہیں ہیں۔ بوگوںنے پوچھاککیوں اسے خدا قيل يكفرن بالله - قال : يكفرن العثبين وسكنون الاحسان لواكسنة الى كرمول البي فرالك الريف كوك وجس (مداهدة الدهد كلدتم رأت يوجياليا كالإكاوة التركاكوكرة بي-آب فرايا که وه این شوم رد قریی فرد) کاانکار کرتی ہیں۔وہ منك شيئاً قالت : مارأيتُ منك اصان کاالکار کرتی ہیں۔اگرتم ان میں سے کی سے خيرا قطاً -ز ماز بعراصان کرو ، پیروه تم سے کچھ دیکھے تو وہ (منبتح الماري ۲۲۸/۲) كردي كى كرين في تم سي كبي كوئى فيزنبس ديكها-عورت کی پیکر وری در اصل اس کی ایک فطری صلاحیت کا غلطاستعال ہے بھورت فطری طور پر زیادہ جذباق (emotional) ہوتی ہے۔اس ناپرالیا ہے کہ اس کوجب کی سے کوئی خلات مزاج بات ببنچتی ہے تو وہ بہت جلدہے قابو ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ مجیلی تسا اچھی باتوں کو بھیا بیٹھتی ہے اور ایسے سخت کلات بولنے مگتی ہے جس کامطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے رائة تمبي خِريام برباني كامعالمه بينهين كياگيا -اصل یہ ہے کہ النر تعالی نے مرد اور مورت کو دوالگ الگ کام کے لیے پیدکیا ہے مرد دنیا

اصل یہے کا الرّ تعالی نے مرد اور ہورت کو دوالگ الگ کام کے لیے میدگیا ہے ۔ دونیا کے کا روار کو نبھا لئے کے لیے ہے۔ اور ہورت پڑوں کی پروٹن اور تربیت کے لیے۔ ای کے مطابق دونوں کی مرشرت بنان گئی ہے۔ چنا ٹچرو جیں ہوم کی تھے چی صحالیت ہے۔ تاکہ وہ اہر کے لوفان مالات کے مقابلہ بیں ٹھر کے۔ اور مجدرت کے اندر خدریا عاطونزیادہ رکھا گیا ہے، تاکہ بچوں کو منبھالنے کا ناذک کام اسس کے لیے اُسان ہوجائے۔

مرد اور مورت دونوں اس دنیا میں حالت امتیان ہیں۔ البتر دونوں کے بلے امتیان کے پہسچے کی قدرالگ الگ ہیں۔ اس امترارے مرد اور مورت دونوں میں انحراف پیدا ہوتا ہے مگر دونوں کے انحراف کی صورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں \_

مسمور کا انواف آنانیت کی صورت میں ظاہر ہونا ہے اور عورت کا انواف ، ند کورہ عدیث مرد طابق ، ہے اعران کی صورت میں ،انانیت بھی ایک فطری صطاحیت کا غط استعال ہے اور ہے اعران بھی ایک فطری صطاحیت کا غط استعال \_

یر حدیث مورت کو تعبر کرری ہے کہ وہ کون سامقام ہے جہاں مورت سب سے زیادہ نازک پوزئین ہیں ہے اور کس معالم میں اس کو سب سے زیادہ جب کراس کا تو ہر (یااس کے فائدان کا کوئی آجری فرہ ) کوئی ایسی چیز کرے یاکوئی ایسی بیٹر کرے یاکوئی ایسی بیٹر وے جس سے مورت کے دل کوٹیس ہینچے ۔ ایسے موقع پر مورت کے اندر تندید جذبات ابھر اُتے ہیں ، تن کروہ مجول جاتی ہے کراس سے پہلے ہزاروں ہدارای شوہر (یا ای فرد فائدان) سے

اس کو مبعلائی اور مہر بانی ہی ہے ۔ ایسے جذبا تی موقع پر خورت جنت اور جنم کے میں درمیان پہنچ جاتی ہے۔ اگر وہ جذبات کے وقتی جنگے کو رداشت برسے اور و وہات ہے جوانصات کا قعاصائے تو اس کی مصارائر درق اس کے لیے جزنت میں داخلو کامک بن جائے گا ۔ اس کے رمکس اگر الیا ہوکر جذبات کس سے اچر فالمب آبامیں ، وہ اضان فراموش کے کامات ہولئے نگے یا قطع تعلق کر بیٹھے تو ایس دوش کسس کو جہم کی آگ میں داخل کرنے کا مدیب بن جائے گا ۔

، من اس دنیا میں ہر مورت اور ہرم دامقان کی حالت میں ہے۔ یہاں ہرا کیہ کومب سے زیادہ اس بات کے لیے چوکار مہنا چاہیے کہ کس ایساز ہوکراس کے لیے امتیان کا لحرا کے اور وہ اس امتیان کمح پرفیل ہوجائے ، وہ اپنی کامیابی کا ٹیوت زویے سکے۔

سی اس اسمان کامب سے زیادہ نازک لووہ ہے جب کرمی مورت یام دپر جذبات کا ظربیائے اوروہ بذبات کے زیرائر میحی روش پر قائم رہنے ہیں ناکام رہے ۔

# غلطافهمي

صیح ملم کاب الصلاة (هاب مایدنالی فی اندیوع و انسجود) میں ایک واقد نقل کیا گیا ہے۔ ابن ابی میک کتے ہیں کر سول الشرطی الشرطید وحکم کی زوج وجوسمر عالمتہ سنے بہایا کہا کہ رات کو میں نے رسول الشر محوالیت پاس نے گیاں کیا کہ آب بری کی اور بوی کے ہاس کئی ہیں۔ چنانچ میں نے آب کو ڈھونڈا۔ پھر میں لوقی قوائی رکوم یا سحود میں ستھے اور پر کم رہے ستھ کر خدایا، توپاک ہے اور تیری ہی تولیف ہے، بیرے سواکون معبود نہیں۔ یو دیجار میں نے کہا کام برے باب اور ماں کپ پر قربان ، میں کس نیال تیں تھی اور کہا کی اور حال میں ہیں :

عن عائشة ، فالت افتقادت النبي بطاء الله عليه وسلم ذات ليدلة فظفت اسد دهب الى بعمن نساشه فتحسّشت ثم رجعت فاذا هو دائق او ساجداً" بسولًا سبحانك ويحسدك الاالله إلااخت- فقلت بأبي انت وأشى، إن لكني شسأن وإنك فني كضر رمي مم ترازا وي سرس)

یہ واقعہ نبائا ہے کہ نطو فہی کتنی خطؤ ناک چیزہے۔حضرت عائشہ برلحاظ ہے ایک افضل خاقون میتیں ، اور رسول الشوعلی الشرطیروملم کی چیئیت پیغیر بخط کی تھی ،اس کے باوجو وحضرت عالشیرہ کو آپ کے بارہ میں ایک اپنی خلط فہی بوگئی میں کا سرے سے کوئی وجود نرتیا۔

حضرت ماکنوشنے راسے وقت رسول الدُّصِلا الرُّطِير وظم کواپنے تُوہ مِن نہيں بايا تو انفول نے يجو بلاکہ کہا اور يوى كے بهال چلے گئے ہم، طال کر آب اس وقت محمد سے سے چوں کو برات کا وقت تها، حضرت مالوُنٹ نے رسول النُّر کی فیز موجود گی ہے وقع س کيا کہا ہے اپنی کسی زوجی یا دائی اور آب و ہاں چلے گئے۔ طال اس اصل بات پر تھی کہا ہے وقد الی یا دائی تھی اور آپ فدا کے آگے رکوس و تجود کے لیے محبوبہ سی چلے گئے تھے۔

غلط بھی ہمیشرکس ظاہری مثنامیت کی دجرہے ہوتی ہے ۔مگر نہ کورہ واقعیت ناہے کہ بظاہر مثنا ہم ستا ہمیت کے باوجود ، خلط فہم گئی زیادہ ہے اصل ہوسکتی ہے ۔

گویلوزندگی میں حولیکاڑپیدا ہوتے ہیں اور جو کہی کہی آنا بڑھتے ہیں کہ پورا خاندان لظام منتشر

ہوجا آ ہے ، ان کا سبب بیشر طالت میں فلط انجی ہوتا ہے ۔ فلط انجی پیدا ہونے کے بعد اگر تبدید کے ساتھ اس کا تحقیق کی باٹ قومعلوم ہوگا کو دم محف ہے بنیاد تتی ۔ اس طرح پہلے ہی مرطل میں اسس کا فائمہ ہوبائے گا۔ کیس کا ٹولوگ فلط انجی کی تحقیق نہیں کرتے ۔ اس طرح ایک ہے بنیا چیز ٹیمر کر گاڈ کی صورت اختیار کرلیق ہے ۔

ت ا مقیار کریسی ہے ۔ بذکورہ واقع ہرعورت اور ہرمرد کے لیے ایک جثم کنا واقعہ کی چٹیت رکھتا ہے ۔ایک مقدین نب دفیر میں کا مسال کے ایک مقدم کا ایک مقدمات

خانون جب غلط فی میں بڑسکتی ہے تو عام حورت اور عام دیموں غلط فیمی نہیں پڑس گے۔ اس لیے جب بھر نمی کے خلاف کوئی براخیال ذہن میں آئے تو بھی اس کو دل میں بھیا نا نہیں جا ہیے بلکہ اس کی تحقیق کرناچا ہے۔ اور تحقیق کے بعد جو بات سامنے آئے اس کو فوراً مان لینا چاہیے۔ اس طرح گھری زندگی کھڑ اور انتظار سے بچی رہے گی ۔

ُ علط فہمی کا عرف بھی بند نصان نہیں ہے کہ وہ گوے نظام کو بگاڑنے والی ہے ،اس کے ساتھ وہ ایک سونت گاہ بھی ہے کس کے بارہ میں ایسا گمان کرلیا جو ٹی الواقع درست نر ہو ، وہ النہ کو بچو نالیندہے۔ سی کر یعی اندلیئے ہم کہ اس کے بنیع بیس خورت یا مردکے سارے اعلیال ضائع ہموائیں۔

فلط افی کو باننے کامز اج آدی کی خفیدت کو بھی خت نقصان پہنچا آئے۔ جو عورت یا جورد اس کد وری کا شکار ہوں کردہ اسانی سے سم سے بارہ بیں فلط آبی میں پڑ جائیں اور بھرا پینے ذہن کی صفائی دکریں وہ دھرے دھرے نہایت طی ہو جائیں گے۔ انسانوں سے لیے ان سے دل میں نیزخوائی نہیں ہوگی۔ وہ ایک فیر تیمیق دنیا میں جینے مگیں گے۔ اور جن لوگوں کا یہ حال ہوجائے وہ فعدا کی اس دنیا میں کھی کوئی فیر کی کمیابی حاصل نہیں کر سکتے۔

ت فطرفی انسان تعلقات کے لیے قائی ہے۔ خلط فبی ہے دختیاں پیدا ہوتی ہے۔ خلط فبی دوگر د ہوں کو لڑا دی ہے۔ خطر فبی تظیم بربادیوں کا سبب بن جات ہے۔ تاہم اس ہوناک بربالی کا طاح نہایت آسان ہے۔ اور و دعیتی ہے۔ جب بھی آپ کوکس کے بارہ میں ملا فبی پہیدا ہوتہ آپ کی خطر فبی رفع ہوجائے گیا وراک بی حفاظت گئا۔ ہے۔ بھی ہوجائے گی اور خطط اقدام کہی خط جی رفع ہوجائے گی اور اکب کی حفاظت گئا۔

242

## غيبت نهيں

معاف کرنے والا ہے ۔ غیبت کامطلب ہے ،کسی کی غیرموجودگی میں اس کو براکہنا۔ مذکورہ ایت میں غیبت کوم کے۔

سینت و طلب ہے، مل برجودی بن اس وراہا سے دروا ہے۔ ہوئے انسان کاکوشت کھانے کے برابر بنایا گیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کیفعال الٹر کے زدیک کتازیادہ ہرا اور کتازیادہ تا پہندیدہ ہے۔

مولاً اللام مالک دکرآب الجامع ، شرع بند ساجه فی انخید نشک ترت ایک دوایت آنی ہے۔ راوی کیے ہم کہ ایک تخص نے رمول الڈسمل الڈ طیرومل سے ہو بچاک ڈینرٹ کیا ہے۔ آپ نے قرابا پرک تمکی آوی کا ذکر اس طرح کروس کو وہ الپند کرسے اگر وہ سے ۔ اس سے دویارہ ہو بچاک اسے نواک رموان ، اگرچ بری با سے واقو سے مطابق ہو آپ نے فرایا کہ اگرتها ری بات واقع سے نوال سے ہوتو وہ بہمان ہے دان رجید سسٹال رمون ماڈسک مطابق معاہدہ وسلم ما انتخاب نہ خال کا دستہ کے۔ قال چارسونی انڈھ واپن کان حیا۔ حاصل وصلح : ان رحید کشش طیدہ وسلم یہ انداز ملک ناطلاً تو اندازی انہو بندان انہو بندان انہو کہا

موجودہ زمازیں نوایس بیں اور گھروں میں جو برائی سب سے زیادہ عام ہے وہ ہی ہے۔ در کھیا گیاہے کر جاں پنہ خور تیں اکٹما ہو ل گی وہ فوراً دوکسے دول کی ننگامیٹ کرنا خرو ماکر دن لگی اس قم کی نشکا چوں بی کانام فیسب ہے ، کسی کی غیر موجود کی میں اس کے خلاف اس کی برائی ہیں اس کرنا، جب کر وہ خود اس کی صفائی کوئے کے لیے موجود زم جو یہی غیبت ہے اور پر فیست خواہین میں اتنا زياده پھيلى موئى كے كبہت ہى كم اليي خواتين بول گي جواس برائى سے بچى موئى مول-

مورہ امزاب کی اس ایس کا خطاب تورتوں اورمردوں دونوں سے سے کردولمان کی بنیاد پر جرائز کمک کے بارہ بیں کوئی مری رائے قائم ڈیکریں یمی کے بارہ میں اچھی رائے قائم کوئے بیں اگر آپ خلطی کرمیائیں تواس سے مازمان بیام بین کوئی برائی پسے مائیسی ہوگی۔ میکن اگر کی

کے بارہ میں بری رائے قائم کر لی جائے تو وہ عظیم شرکاسبب بن مکتی ہے۔

## ماجرةً —ام اسماعيلً

زندگی کے نظام میں عورت کی چٹیت بظا ہر نصف حصد کی ہے۔ مگر عملی اعتبار سے عورت کلیدی كردارى ما ل ب- اى يله كماكيا بكر مرراك أغاز كم يتحيه ايك عورت موتى ب: There is a woman at the beginning of all great things.

تديم تاريخ بين اس كي ايك ثنا ندار مثال وه خاتون مين جن كويا جره (Hagar) كها جا ما بي-ان کا زبار بیسویں صدی قبل میسے ہے ۔ ان کی غرمعولی قربانی سے عرب کے صحاباں ایک اعلیٰ درجری نسل تیار ہوئی ۔اس نسل نے پیغیر اسلام صلی الشرطید وسلم کی قیادت کو قبول کرکے وہ حدوجہد کی جس کے يتبجه مين تاريخ كاعظيم ترين انقلاب بريا بموا-

چ کے ارکان میں سے ایک رکن وہ ہے جس کوصفا اور مروہ کے درمیان سمی کہا جاتا ہے۔ ید دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان تقریبٌ ۵۹۵میر کا فاصلہ ہے۔اس کے ملاوہ ہرروز دنیا بوسے عرہ کرنے والے عمرہ کرنے کے لیے کو پہنچتے ہیں اور وہ بھی طواف کبیر کے بعد صفا وم وہ کے درمیان

سعی کرتے ہیں ۔ اس طرح صفا ومروہ کے درمیان سمی کا پیسلیا سارے سال جاری رہتا ہے ۔ یسعی کی ہے جس کوتہام مسلمان ، خواہ وہ جھوٹے ہوں یا بڑے ، پوری وفاداری کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ یرامی عظیم خاتون ہاجرہ کے نقش کی پیروی ہے۔حصرت ابراہیم سنے ہاجرہ کوان کے چھوٹے بچے کے ساتھ کرکے پاس صحوایں ڈال دیا تھا۔اس وقت ان کے پاس حرف ایک مشک بیانی تھا۔ مشک جب خالی موگئ تو یان کی تلاش یں وہ اس بہاڑی سے اُس بہاڑی ک سات باردوری تقیں - ان کی یہ دوڑان کی عظیم تر بانی کا ایک حصر تق-الٹرنغالیٰ کویہ تر بانی اُتنا زیا دہ پسنداً ڈی کراس کو ج کے ارکان میں شال کر دیاگیا اور دنیا بھرکے تام مسلانوں پر لازم کر دیاگیا کہ وہ جب ج یا بڑہ کے یلے کمائیں تواس خانون کی تقلید میں صفا وم وہ کے درمیان دوٹریں ۔

حضرت إجره كى قربانى سے ايك ارتخ كا فاز بوا - انفول في ارتخ كے سب سے بڑے انقلاب ى ابتدا ئى بنياد ركھى۔ گوياكہ انسانی تاريخ بيں ان كى حيثيت با بى انقلاب كىہے -ان كى اس قربا نى كى بنا یرتمام انسانوں کوان کے نقش قدم کی پیردی کاحکم دیے دیاگیا ۔

دور قدیم بین سند که کاروا قا تازیده بر شاک دو تهذیب انسانی بین شان ام وگیا به آلولی کی سوی مخرکار موجی بین گی می وجب که ایک محبده ایک بنرارون پیغبر کے جنوب نے لوگول کو توجیدی طون برای بین به والساس می اتو تیدی طوف برای بین به والساس می اتوبی که تجربیدان به ترجه کا ایک محب می این می محبولات می مختلات برای می مختلات بین به والساس می اتوبیدی و وجب می کن کوف کا موجدان انقلاب برا را می محبولات کی می موجود بین ایک می موجود کی موجود از انقلاب برا را می محبود کا موجود از انقلاب برا را می محبود بین می موجود کی موجود کا موجود کی موجود کا موجود کی موجود کا موجود کی موجود کا موجود کی موجود کی

امی ناص نطح شعوب کے توت پیار ہزارسال پہلے حضرت ہاجرہ کو ان کے ٹیر خوار پُر اما جل کے مار سبار لوگئ الاش مائٹ و ب کے صوا میں بسایا گیا۔ اما جل جب بڑے ہوئے تو اخوں نے ایک منا مسابلوگئ الاش کرکے اس سے نگاح کیا۔ بھران کا او لاد کے ذریعہ بہاں ایک نسل بننا خروج ہوئی۔ توالد و تناسل کی صورت میں پرسلسل صدیوں تک جاری رہا۔ اس طرح صحراک فطری ما تول میں جوانسانی نسل ٹیار ہوئی اسی کو نواسائیل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے وقت پر ان کے درمیان تھیری عبدالشر بن عبدالمطلب پیدا ہوئے۔ کپ نے ان لوگوں سے ایک طاقت و رقیم تیار کی جس نے جدوجہد کوک تو حید کو فکری موطرے نگال کر انقلاب کے موانک پہنچا دیا۔

اس تظیر خصوبر کی ابتدا ایک موسر کی قربان سے ہوئ ہے۔ حقوت م ہروٹ نے اپنے بچے سیاری کے ساتھ کم سے صوا بن کا اور ہوگر اس ندائی مضور ہو واقد بنایا بھٹرت ہجروٹ سے اس عظیر دول کی با پرالیا ہے کرچے اور قرم میں تمسام دنیا سے مسان اس عظیم خانون کے نقتش مستد پر پر جل کو مطاور مردہ کے در میں ان سمی کا عمل انجام دیتے ہیں۔ اس واقع سے ادازہ ہوتا ہے کو مورت اگر فوم کر کے تو وہ کمتنا پڑارول اداکر کئی ہے۔

#### حضرت خديجه

رمول الڈولل الشرطیل النار طیر وسلم نے جموع طور پر گیار وخوا آئیں سے نکاح کیا ۔ان کو اہمات الوئین کہا جا آ ہے ۔ آ ہے کی پہلی الموسحات فعد کیو برنت نوٹی بلد متین برحفارت نعد کیج آ ہے کی پہلی میوی مجی ہمیں اور اس کے سابق پہلی مسلمان ہمی ۔

حصرت ندر بحرایک مالدارخاتون تعییں - و دکم میں بیوہ کی جنیت سے زندگی گزار رہی تعییں -اسی اثناء میں امنوں نے انتخار تصلی الند طیر وسم کو اپنا مال تجارت دیے کرشام کیجیا۔ یہ معالی تو کیرول ج کے مطابق ، کچور معاوضاتی نباد در بر اوانعا آپ سفوے واپس کے تو آپ نے دو مروں سے زیادہ فضح کا صاب دیا۔ حضرت ندریج نہایت شرایعٹ خاتون تقییں وال کے افدورا عزاف کا بیٹر معمولی اوہ متابا بخیا تیجہ و دو مرول کو ایک اور شام معاوضر دین تقییں اور آپ کو انھوں نے دو اور فسط معاوضر میں بیش کیا۔

اس توریک بدوده انخفارت کی طون رافعب ہوگئیں۔ انفوں نے کری ایک بوگرخی خاتون کے ذریعہ کپ کیاس ان کام کاپینمام بھیجا۔ اس وقت آپ کیچ پاابوطالب آپ کس پر پرمت تھے، آپ نے ان سے منورہ کے بعداس پینمام وقول کرایا۔ ابوطالب نے خاندانی افزاد کی موجود گی ہیں اُسپ کا نکاح خدیج سے کردیا۔ نکاح کے وقت خدیج ری کم چاہیں سال اور آپ کی عرص سال تی ۔

آئھوزے کی الڈیل وسلم کی عمو پالیس سال ہوئی تو خار ترا دیں فرمٹ ترجر ہی آکے اور بہی وی آپ تک بہنچائی اور بتایا کر آپ کو الڈیٹ این ارمول مقروز بایا ہے۔ والیں آگر آپ نے اپنے اس تجرب کو مرب سے پہلے مقرات خدیجرے بیان فریا۔ مقرت خدیجے حدد نہیں اور نہایت ٹیک بخت خاتون مقیس ان کی موج بیر کسی تھر کی کو تی رفتی۔ انھوں نے فرا آپ کے بیان کی تصدیق کی۔

اس کے بعد حضرت ندیج بھیں۔ اپنے اور پرایک چادر ڈاٹی اور اپنے بچانیا دیجائی ورقرین نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ نے بہبی نہ بہب اختیا کر لیا تھا اور قدرات اور انجی کا مطالد کیا تھا۔ حضرت نوج بہ جب ان سے رسول الٹر میں الٹر طبور ملم کا فارحرا کا قدرستایا تو ورقہ نے فوراً کھا : اے فدیج ، اگر قونے بچے کہا تو بہانے والا وہی ناموس انجر کتا جو اکس سے پہلے موسیٰ کے پاس اُلما تھا۔ میشک محمد اس است کے بغمر ہیں۔ خدر کیر اب تک هرف آپ کی بوی تغییں۔ اب وہ نبوت کے کام میں آپ کی سائنی ہی گئیں۔ انھوں نے ہر طرح آپ کی مدد کی۔ اپنی ساری وولت آپ کے موالے کر دی۔ آپ کے ساریم ترمی کیمیسیس برداشت میں شخصہ ابی طالب میں آپ کے سائقہ تین سال گزارے جو ناقابل بیان حد تک تکلیف دہ تھے۔ مگران سب کے باوجود کھی ایک بار بھی اف کا کلرآپ کی زبان سے نہیں نکالا۔

صحیح بحاری اور میجی ملم میں صحارت او ہر برہ فت روایت ب کو کم میں ایک ون حرت ہر لیا آپ کے باس اُ کے اور کہا کا اے خوالے رسول ، دیند کیم آپ کے باس اُ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ آیک برتن ہے جس میں کا کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے باس آبائیں تو ان کو ان کے رب کی طوت سے سلام پر بنیاد سیکھ اور میری طون سے بھی۔ اور ان کو جنت میں ایک ایسے تھی کی بتارت دیکے می مون کا بنا ہوا ہوگا ، اس میں مزکو کی شور ہوگا اور زکوئی لکلیف دہشتی ھا جبیست فی الجند قرب فلسک لاصعت فید والا نصنی فن ابل عابر علی اناری ماری اناری م

اس بشارت کا پس منظرے ہے کہ اس وقت کہ میں قریش نے رسول الڈمولی اللہ طال وسلم کو ای کے مائذ حضرت نصد میرکو کو موست پر بشان کر رکھا تھا ، آپ کے مرکان کے پاس آگو مشور کرتے ۔ آپ کے داست میں کا شاغ ڈالے تے آپ کو مختلف تھر تی تکلیفین میہ بنجاتے ۔ اس کے نتیجہ میں حضرت ندیجری پر مکون اور پر مرست نزیدگی بالکل بر باد ہوگئی تھتے رمواں الشرے نکاح ان کے لیے سادہ طور پر زکاح نہیں تھتا بکدا ہے آپ کو قیب بتوں کے طوفان میں ڈال دینے کے ہم منی تھا۔

اس وقت اَ پ کو خوارہ بشارت دی گئی۔ اس بیں انٹر تعالیٰ کاطون سے براہ داست آپ کویرنوش خری دی گئی کو دنیا میں لوگ گر تم کو پر نیان کررہے ہیں تو اس سے گھرانے کا خورت ہیں۔ آخریت کی اید بی زندگی میں ہم نے تہدارہ سے ایسا پر راصت میں تیار کر بھا ہے جو موتوں اور جواہرات سے بنایا گیا جوگا اور اس میں ہمیشرک یے لیے ایک ایسی پرسکون زندگی حاصل ہوگی جہاں رکمی کا شور دائل ہوگا اور زدکوئی تکلیف و بینے والا کبھی تم کو کوئی تکلیف پر بہنے اسکے گا۔

۔ حضرت ندیجر کو برافعام اس لیے دیاگیاکہ انتوں نے انحصفور کے ساتھ اس طرح و فاداراز زندگی گزاری کر کھی کمی چیڑے لیے شکایت نہیں کی -آپ نے نوت کا اطان کیا توکس پیکچا ہے لیے بیٹر فورا آ آپ کی تصدیق کی -آپ کے مشن میں اثر وقت بک وہ آپ کی ساتھ بی رہیں ۔

حصرت عائشه ابوبكرصديق رضى الشرعة كى صاجزادى تقيس- بجرت سے أي طمال بيسل كميس پیدا ہوئیں۔ ۹۶ سال کی عربیں ۵۵ میں انتقال کیا۔ حفرت مدیروٹ انتقال کے بعد خوامنت مکیرنے آپ کی طاف سے حصزت الو کر کو لکاح کا پیغام دیا۔حصزت الو کرٹٹنے کہاکہ اس سے پہلےمطعم بن عدکا اپنے بید جُرِے ماکٹر کے نکاح کا پیغام دے چکے ہیں۔اس کو میں نے منظور مجا کرایا ہے۔اور خدا کی قسم الوكرية كيمي كى وعده ك خلاف نهي كيا (والله ما اعلت ابوسكر وعداً قط )

حضرت ابو بكرصديق اس كے بعد طعم كے بهاں جاكراس سے ليے -اس سے يوجھاكہ ماكسترسے اپنے بیٹے کے زکاح کی بات تمہارای خیال ہے مطعم نے اپنی بیوی سے کھاکہ اس معالمہ میں تم کیا کہتی ہو۔ بوى نے حفزت ابو کرے مناطب ہوکر کہا کم تم سے رکٹ بڑکر نے میں مجھ کور اندائٹرے کہیں سے الوکا صابی (بے دین) بوجائے اور اینا آبائی مذہب جھوٹر کر تم ارسے مذہب داسلام) میں داخل ہوجائے۔ اپوبکر د وبار ہ طعم بن مدی سے نخاطب ہوئے اور بوجیاکہ اے طعم ، تم کیا کہتے ہو مطعم نے جواب دیا کہ

میری بہوی نے جو کچے کھا و ہ آپ نے سن لیا۔

اس طرح مطعم اوراس کی بیوی دونوں نے رستہ سے انکار کر دیا۔اس کے بعد حفرت الوکرنے سبچه لیا که و مده کی در داری ان که او برنهیں ہے۔ اب حفرت ابو بکرنے نواے کر دیا کم تمار اپنیام مجھے منظورے۔ اس کے بعاد عررہ وقت پر رسول الٹرصلي الٹرغلير وسلم حفرت ابو کرون کے مکان بریکے ، وال ماکشر

سے آپ کا نکاح ہوا۔ ہر جارسو در ہم مقرب ہوا۔

اس واقدیں بیسبق ہے کہ معاشر تی معاملات میں اگر کبھی کوئی بات ٹوٹ مائے تواس سے دل گرفته نہیں ہونا چاہیے۔ ہو مکآ ہے کراس کے بعد کوئی نیا خیر نططۂ والا ہو۔ جنا تج سردار کرکے لڑکے ہے مالتُهُ كارشة أولا ، مكراس كے بعد النيس بيغبر إعظم كى بيوى بنے كا شرف ماصل موا-

حضرت عائش رسول السُّر على والمراعلية وسلم سعد بهت جيمو في تعين - يمي وجرب كراك في وفات ك بعدوه تقريبًا ٠٥ سال تك زيده ربي -اسس امساوي زكاح كي مصلحت يريمي كم عاكست يستع حدد مين تغيير -ان کے اندر اند (grasp) کی بے پ اوصلاحیت بھی۔ اس زکاح نے ان کی خدا دادصلاحیت

كوك رك عالم كے ليے مفدينا دما۔

حصزت عائش رمول الدُّمق الشُرط وطه کسامة تقویراً دس سال در بی-اس مدت بیرانی نے رات دن آپ کودیکھا اور آپ کی آم دہیں آب ساس اس طرح دن اور عکست اسلام کا بہت را انٹر رہاں کہ حداغ میں جھ گاہ رمول الدُّم کی وفات کے بعد انھوں نے اس علم نیوی کو امدت تک بینج بالے وہ تقویراً نصعت صدی تک زندہ ٹمیے رکال دائر دی رہیں۔

ما نظا ای جمران کی بات مکتبیۃ اپس کہ مائٹر کی پیدائش جوت سے توبیب آ کٹر سال پہلے ہوئی۔ رمول الڈمولی الڈمولی وقات ہوئی تو وہ توبیا کہ اسال کی تقییں۔انموں نے آپ سے بہت می باتیں یا ڈیل بالڈمولی کے رکھیں اور آپ کے بدفتر چیا ، و سال تک زندور ہیں ۔لوگوں نے ان سے بہت زیاد وہ اپنیں افذائیں۔اورائیکا کو آواب سے بہت کی چیز کی ان سے تھی کیس ۔بہان تک کرکہ جاتا ہے کہ اور کام خردیت کا چوتا کا تصدان آبار ہیں۔

ے نقل کیا گیا ہے۔ ان کی وفات ایر ساور کی ظافت کے زباز میں ۱۹۵۸ میں بروڈی رفتح الباری ۱۹۲۱) حضرت مالٹرنیش اقراب سوال مہت زیاد در مقول نہیں ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے رسول النٹر طی النٹر طیاد ترملمی مہربات کو نہایت خورسے منا - آہدے کم برمل کو نہایت قوجہ سے دیکیھا اور پھر اپنی خدا داد ذیا نت سے اس کی حکمتین مطوم میں۔ ان کا کلا م امالی حکمت اور معرف کا خورارے برنال کے

طور پر انھوں نے فرایل کر سول النرشل الفرطار و کم کوجب کی دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو اُب ہمیشر دو فوں بڑا سے اکم ان کا انتخاب فرائے ہے۔ ان سے اس ایک قول میں مونانی کا خزار جیمیا ہوا ہے۔

حنزت عائش شفر نا آیا ذیا نوانس کو خاص اسلام کے لیے استعال کیا۔ ای کے مانقد امغوں نے زید کو ایا شعار بایا۔ بعد کے زار شدہ آپ کے پاس کرخت سے امال آتا تھا۔ گراپ سارا مال کوگوں کے درسیان تعتیم کردین تعتیما اور خود نبایت سارہ وزید گاگزار تی تعتیمان ایک بارحوث عبدالشرون دیر نے ان کے پاس ایک الکہ ۱۶ ہزار دون کے تین کے سواکونی اور چڑ موجود نتی ۔ خاور نے کہا کہ آپ کچے در ہم بچا کر گوشت رکھائیش گریاں دونی اور زیون کے تین کے سواکونی اور چڑ موجود نتی ۔ خاور نے کہا کہ آپ کچے در ہم بچا کر گوشت رکھائیش تو اچھا ہم تا۔ فرایا کہ تم نے چیلے یاد والما ہو تا توشیقاتی ۔

یرز دری حکمت کا دروازہ ہے۔ جو بر چاہتا ہو کرخدائی موفت اور اسلامی حکمت کا چیٹر ان کے دین میں جاری ہواس کو اس دنیا میں مادی چیز وں سے بے رغیت ہو کر رہنا ہوگا۔

### ايمان كىطاقت

شیخ تیرمالدن ایوها فرنیش (۲۵ سا ۵۰ م) ایک ایسے خاندان برم پیدا بورج کا دو مکران کے عاد بر میکورش کر رہا تھا۔ اپنے واد ایساطان بہارالدین کے امتدا ل کے بعد وہ تحت سلطنت پر میٹیے اور ۲۱ سال تک شان وشوکت کرما تھ مکورش کی ۔

" ذکرکرام" میں ان کے واقعات کے ذکر میں تھاہے کہ شیخ حمیدالدین کے ماتھ ایک چھوٹا سا واقعہ پیٹی آیاجی نے ان کی ڈنڈ کا کارٹ پول ویا اور" ملطان کے بجائے ان کوشنیخ " بنادیا۔

شیخ تبیدادین این عکومت که زاشین دو پرتوا چنادگ باغ تین افواد کیا گرتے تھے۔ اس باغ بین ان کا ایک علی تقدارس عمل نگران وزیت تا ای کیک سماخاد بر کے بروئتی۔ اس مسلم خاور کے وقریر کام تفاکہ برووزوقت پروہ بسر بچھا دے "کاکشنخ تبیدالدین آگراس پر آرام کرسکین -

بیان کیا جا ہے کہ ایک روز شخ کے آئے ہے بیلے خاد در نے بر تبجیاں قواس کو بہتر ہوتا ہوا گا۔ وہ اس برکچ در کے لیے بیشٹی آبابی وہ ابرت المی نہیں تھی کراس کو نیندا گئی۔ تیج تعمیدالدین میں جمعول کے مطابق آرام کرنے کے لیے تحل پہنچے تو دیکھا کا ور فرنیت برتبر پرٹی مور ہی ہے۔ملطان کے برتر خادہ کوموں برواد کھی کر انتین فیراگیا۔ انھوں نے تکم دیا کراس گٹاتی برخاد کرموسو کو ٹروں کی مزادی جائے

حکم کی فوراً تعین ہوڈ) اورخا در کوکوڑے مارے جانے نگے۔ شکریہ حام تم کی خاور تہیں تھی۔ بکروہ مومز اور مسلم تق بہنا گیرشنج عمیدالدین کو یہ دیکھر تعجب ہوا کرخا در کا و واویلا نہیں کر رہی ہے ، ابکلہ ہر کوڑے پر بنس پڑتی ہے ۔ انھوں نے سزاکو روک کرخا در کو بلایا اور اس سے خلاص معمول ہنسنے کی وج پوچھے ۔ خا در نے نہایت منبیدگی کے ساتھ جواب دیا :

"مجھے خیال آیا کہ جب اس نرم بسر پر ایک ہے اختیار اند نیند کی یسزا ہے توان لوگول کا انجام کیا ہو گاہور و زار اس نرم بسر پر اکرام کرتے ہیں ﷺ

خادر کے اس جواب کا سلطان حمیدالدین پراترا اثر ہواً ان کی زندگی بانگل بدل گی۔ وہ سلطان کے بجائے شیخ ہیں گئے۔ وہ دنیا اور اس کی لذتوں سے بے رفیت ہوگئے یہاں بمک دروشتی کی زندگی اختیار کر لی۔ سلطنت چیوڈ کرکشیخ عمیدالدین لا ہورائے بیمان حضرت سیدا حمد تو نیز اثر تو اُن کے ناماجی ہوتے تھے کی خدرت بیں حاصر ہوکر ان کے باعثر برادیو شطار پر میں بیوست کی اور ریاضتوں اور مجاہروں کے بعد ان کی طافت حاصل کی سنتیج عمیدالدین نے ۱۹۰ سال کی ع<sub>م</sub> پائی۔آثر عربیں وہ آپرے اور سم کے درمیانی طاقر میں آسینے وارشاد کا کام کرتے رہے ۔اس طاقر میں بہت سے لوگ ان کے باعثر پر ایسان لائے ریڈر کامور فیا بیغواب از اعماز اکمی قدومی

ایک عورت آگر میم معنول میں ایمان اور اسلام پر ہوتو وہ فاور ہوکر ہی مالک ہے زیادہ طاقت ور ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک جمل یا دفتا کو ٹریائے کے لیے کا نی ہوجا ہے۔ اسلام کی ''ماریخ بین الین تواثین بہت ہیں جنموں نے اپنے ایک مومٹ از کلرے بڑے بڑے لوگوں کی زندگس ایدل دیں۔

بُوعِها س کے آخری زبازیں تا آمریوں نے مسلم دنیا کو پا مال کر ڈالا۔ ایک مورخ کے الفاظ بیں : اسسام کی تاریخ بیر کوئی واقد ایس نہیں ہے جس کا متعا بڑ دہشت ایگزی اور فارندگری ہیں تا تاری تاسے کے پایا سکتہ جس طرح کی پہاڑے بہت براتود دکمی بیتی پراگڑے ای طرح تا اریوں کے وحتی شکرا سلامی تہذیب و تمدن کے مرکزوں پر ٹوٹ پڑے اور اپنے بیچے ویران مجسس ااور بھائک کھنڈر کے مواکھ اور نہیں جھوڑا۔

جیداکر مطلوم ہے ، یا الم ناک حادثہ دوبارہ اس طرح بداگا وحتی نمائری اسلام قبول کر کساسلا) کے حالی اور پاکسباں بن گئے۔ یہ انقلابی واقد جن لوگوں کے ذرید انجام پایا ان میں بڑی تعداد مور توں کی تئی تئا اریوں نے مسلم و نیا کو تاراخ کرنے کے بدیر ووں کو قت کی کیا اور مور توں کو لونڈی بنا بیار بیخوا بین مج نا تاری گھروں بین زیروسی واضل کی گئی تیس مانسوں نے نماموش کے سابقتا تا ریوں پر اسلام کی مسیلیغ شور ماکروں بیمان کسکر ان کی اکثریت کو اسسام میں دا ظار کردیا۔ The Preaching of Islam, pp. 226-234

تا مَادیوں دخلوں کا پہلا فرماں رواجی نے اسلام قبول کیا وہ پرکونان تقار اس نے ۱۹۵۹ء سے کے کرمہ ۱۳ اوٹک مکومت کی - برکرخان کی مال ایک مسلمان تھے -اس نے پجین سے اس کی تربیت اسسازی انداز برک - اس کا فتیر تفاکد وہ فرا ہوکرمسان ہوگیا-ای طرح فازان خان کا بھائی انہائنھ اپنی مسلمان بوی می ترضیب سے اسلام لے آبا۔ ویڑہ ۔

اسلامی حواتین کی باریخ اس قیم کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔

# ایک گواہی

امریح کے سفریں مجھے ایک امریکی خاتون کا عال معلوم ہواجنوں نے اسسالام قول کریا ہے۔ اب وہ واک پاکتان ممان نصیر اجرزات نگاح کرک اوٹا (Ulah) بیر بری ہیں۔ ان کا نام ہے عالفہ نرزا (Canine Asha Mirza) ہے۔ ان کا ایک انٹرویو میں نے بڑھا۔ اس کا ایک حصریہ تفاکد کا کرام اور ریجھتے ہیں کو مسلم مویاں زیادتی کا شکار ہوتی ہیں۔ میگوات کے نزدیک برخیال درست نہیں میر توقعش ایک نشیر ہے۔ گھر کے باہر میرانو جرباس ہے۔ لیکن کھرکے اندر میں باس ہوں :

While most Americans are under the impression that Muslim wives are opressed. Mirza said, she hasn't found that to be true. "It's just a different division. Outside the home, my husband's the boss. But in my house, I'm the boss."

اس طرح کے متدد واقعات میرے علم میں آئے۔ امریکہ کی لاکسیاں سفیدنام نسل کے لوگوں سے نشادی کرنے میں مزد در بری میں میچوں کہ انفین ہروقت طلاق کا ڈرنگر میں ہے۔ اس ب ب بار اکثر منجیدہ لوگیاں ملسان لوگوں سے نشادی کر بالب نسد کرتی ہیں۔ یونک وہ ہیں ہوئیلم میں تعدید امریک آئے میں۔ اس طرح کی نشادیاں اسلام کی تبسیلت کا ذرید بھی ہیں رہی ہیں۔ کچوں کہ اخبار کے لوگ ان امریکی (فیکوں سے موالات کر تے ہیں۔ اور وہ نہایت تارہ انداز میں اکسیلام کی طون سے دون کا کرتی ہیں، جس کی ایک مثال اور نقل ہوئی۔

۔ ذکور دامر کی فاتون نے اپنے تجربہ کاروخی میں اسلام کے اصول کی نہایت درست ترجائی کی ہے۔ اسلام میں عورت کے درجر کھرو کے مقابلہ میں گرایا نہیں گیاہے ۔ بگر برابری کے اصول پر دونوں کے درمیان تقتیم کار کا نظام کا کڑکے گیاہے۔ اسلام نے زندگ کے معاطات کو دوبر ہے حصوں میں بازیل دیاہے۔ ایک بیرون حصہ دوم ااندرونی حصہ اسلام کے مطابق، بیرون حصر حیات کا انجارج مردب اور اندرونی حصر حیات کی انجاری عورت۔

یات میں کی جمہ ہیں ہوئیں ہے۔ یہ تقبیم کار دونوں کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اِسس اُرِق زندگ کے ایک تعبیر میں ہردا بی پوری طاقت کا نے کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ ای طرح عورت زندگی کے دوسرے تعبیر میں آزاد ہے کہ وہ اپنی پوری توجر کو ہستغال کرتے ہوئے اس کو بخو بی طور پرمنظ کرے۔ تبتہ بر سیست

یقتیم ایک ا مقبارے ازاداز فینیت رکھتی ہے۔ اور دومرے ا مقبارے اس کی چینیت ندار دار مہیر (cog wheel) جیسی ہے۔ دنداز دار مہیری میں ہر مہیری اپنی الگ تخصیت ہوتی ہے۔ اس کے اوجود دونوں پوری طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہوتے ہیں۔ ایک کاعمل دوسرے سے بندھ ہوا ہوتا ہے۔ ان کی درست کارکرد گی کا نحصار اس پر ہوتا ہے کہ دونوں پوری

ارح ایک دومرے کا ماتھ دے رہے ہوں۔ عورت کو اپنے نعتر حیات میں اس اصاص کے مابھ رہنا ہے۔ اِسس کو میں مجسل ہے کو وہ

د نداز دار ہیں کے دو برابر کے برزوں میں ہے ایک پرزہ ہے۔ اس کے مل کر مطلقہ سے پورا پہر چھاگا اور اس کے نہ چلنے سے چورا پہریرک جائے گا اور اس کے سابقہ زندگی کا پورانظام بھی۔ تعقیم کارے معالم کا تعلق صرف عورت اور بردہ نہیں ہے۔ وہ ایک عام اصول ہے

جس پر فطرت کا پورانظام قائم ہے۔ آپ ایک بزنس ہاؤس قائم کویں جہاں بہت سے لوگ کا م کر رہے ہوں۔ آپ کو یرکنا ہم گاگا

اب ایلسبزش اوس آب ویرن انجام فری جهال بهت سے لوگ کام کر رہے ہوں آب ویرن اپھاؤ کچھ لوگوں کو آف میں مبٹما میں اور کچھ لوگوں کوفیلڈ میں مترک کریں ۔ تیقسیم ہر کار وہا رکو کاسپانی سے سافغ چلانے کے لیے مفرخدی ہے۔ کسی کا روبار یا کئی آرگ کریشن کے کارکن اگر اس آنتیم ظاہر راضی نر ہوں تو ایسے کاروباریا آرگاز کیشن کا ناکام ہومانا بلتنی ہے۔

بهی معالم کاروبار حیات کا ہے۔ زندگی کے لیے خدانے پر طریقہ بنایا ہے کو تورت اور مرد دونوں ل کر اے بھا اُس ۔ بھران دونوں کے لیے بنیادی دائرہ کار مقر کر دیا ہے اور ہرایک

کے اندر مخصوص طور پر دبی صلاحت یہ بیا جو اس کو اپنے دائرہ کے کام کو بخو ہی طور پرانجا) کے اندر مخصوص طور پر دبی صلاحت سے کی در ایک کام کو بخو ہی طور پرانجا) دینے کے لیے مزوری ہیں۔

اب عقل اورکشریست دونوں کا تھا منا ہے کہ ہرجنس اپنے اپنے دائر ہ عمل پر راضی رہ کر اپنے حصر کا کام پوری توجیک ساتھ انجام دے۔ زم دعورت بننے کی کوشش کر کے اور ڈگورت مرد کی نقل کرے۔ جو عورت اورم دخدا کے اس بند وبست پر راضی ہوں وہ ندا کی مدرسے دنیا

ر میں ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ۔ میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ۔

# تین مرطے

ایک تورت کو اپنی زندگی میں تین بڑے مرطوں سے گزرنا بڑتا ہے رسب سے پہلے وہا پنے والدین کے ساتھ ایک لڑکی کی صورت میں اپنے تھی و نشام مبرکر نئ ہے -اس کے بعداس کا لگاگ ہوتا ہے اور وہ بوی کی حیثیت سے اپنے نئو ہر کے گھڑنتقاں ہوتا ہے -اس کے بعداس کے بہال پنے پیدا ہوئے ہیں اور اس کی عیثیت ماں کہ بن مائی ہے –

ید میں مربطے تو بیٹ ہم حورت کے ساتھ میں آئے ہیں۔ ان میں سے ہرایک کے تستاھے الگ الگ ہیں اور ہردور میں حورت کو اس کے لیا ظاسے این ذور دار بول کو اداکر نامیے تاکہ کسس کی ترقی باری رہے اور وہ آخری کا میابی کی مزل تک یہ ہم جے سکے ان پنوں موطوں میں عورت کو مو کام کرنا

ہے اس کو میں فوانات کے تحت بران کیا جا سکتا ہے ۔۔۔۔۔ تعلیم ، فازآبادی مرتبیت نسل ۔ پہلے مرحلہ میں جب کر حورت کی حیثیت ایک افراک کی ہوتی ہے ، اس کی سب سے برطی فرداری تعلیم کا صوب کے ۔ زیدگی کا بھی وہ تعمیری دورب جس کے بارہ میں کہاگیا ہے کہ کا کم اعتصول ہم موث

مرداً *وربرومن خورت پروخن ہے* (طلب العلم خریصند تھی کل موسن وصومندہ) تعلیم زیرگی کی تعیر ہے۔ تعلیم ہی کے ذریعہ انسان حیثی معنوں میں انسان مباہمے تعلیم ہی کے

نر ربید ذہن اس ارتفاق مالت تک بہنچا ہے کو داپنے آپ کوا در دومروں کو بھے۔ وہ زیادہ ذریعہ ذہن اس ارتفاق مالت تک بہنچا ہے کو داپنے آپ کوا در دومروں کو بھے۔ وہ زیادہ آٹریت سے بچی واقعیت ماصل کرے۔ وہ مراحل حیات میں کھل آٹھ اور کھلے ذہن تک سساتھ

داخل ہوا ورضیح طور پراپن ذمرداریوں کواداکر سکے ۔ داخل ہوا ورضیح طور پراپن ذمرداریوں کواداکر سکے ۔

ایک عورت جب ان کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے تو اس کی چٹیت ایک خام ادہ کی ہوتی ہے۔ اس کے اید رنم افرای صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں مگر پیطالیتیں فام حالت بیں ہوتی ہیں -ان صلاحیوں کو جلا دینے کا کام تعلیم کے ذریعہ انجام پائے۔ تعلیم گویا لوہے کو اسٹیل ساتی ہے، عد فعلی اسکتات کو واقعہ کے روپ میں تشکیل دی ہے -

تعلم مورت کی تحقیت کو محکما کرت ہے۔ ہر تورت کے لیے عزوری ہے کہ وہ تعلیم عاصل کرے، حورت مین زیادہ صاحب ملم ہوگی اثنا ہی زیادہ وہ اس دنیا میں این فرمراریوں کو اداکر سے گی۔ تعلیم سے دوپہلوہیں۔ایک کومیکورتعلیم اور دومرے کو دین آنعلم کمرسکتے ہیں۔عورت کے لیے دونوں ہی تاثوری آیں اگرچ دونول کی فیعیت ایک دومرے سے جدا ہے۔ سیکور آنعلیم گروزور ست حیات کے درجر میں طلوب ہے تو دین آنعلم مقصد حیات کے درجر میں در کارہے۔

سکولتطیم مورت کو زندگی کامشور عطا کر ق ب - وه اس کو مو پینے اور رائے قائم کرنے کا طریع بہان ہے - انسانی نعنیات کیا ہے - زباز کے تعاصفے کیا ہیں - قوم اور ولک کی تاریخ گیا ہے۔ وہ انسانی حالات کیا ہیں جن کے درمیان اس کو زیدگی کا استمان دینا ہے - یہ تمام پیزیریں اس کوسیکولر تعلیم یا دیوی تعلیم کے ذرایع معلوم ہوئی ہیں - اس تعلیم مواصل کرنا محورت کے لیے انہتا ہی موری ہے، اس کے بغیر وہ ایسے فرائفن جات کو کامیابی کے مائیز ادا نہیں کرستی ۔

د بنی تعلیر کی میڈیت مقصدی ہے ۔ ہم طورت پر لازم ہے کہ وہ فر وری مدتک قرآن اور مدیث کا علم عاصل کرے ۔ وہ محابا اور صحابات کی زید گیوں کو جائے ۔ وہ اسلام کی تاریخ سے بقدر حزورت واقعت ہو ۔ وہ جانے کہ انسان کے لیے اسلام کا عطیر کی ہے ۔

عورت اگرم بی زبان سیکیدسک توبست اچی باشد به ورزا پی مادری زبان بیماس کو قرآن کا ترجر پڑھنا چاہیے اور بارباراس کا مطالد کرنا چاہیے۔ کیوں قرآن کی چنیت وہن بیماساس کسے۔ قرآن کی تعلیات سے واقعیت کے بغیروین کا فیم وادراک مکمن نہیں ۔

اس کے بعد عورت کو اما دیٹ کا اور رسول الشرطی الٹرطید مسلمی سرت کا مطالو کر ناچاہیے۔ اگر وہ ع بی زبان جائے اور ع بی میڈھ سکے تو زیادہ ہرتے ، ورزائج ہرز بان بیں حدیث اور میرت برکستا میں موجو دہیں۔ اس کو جا ہے کہ اپن زبان میں اس موضوع پر کنا ہیں حاصل کرے اور اہمام کے ساتھ ان کا مطالحہ کرے ۔

اس کے بعدصحاریکے والات اور دوسری دین تنفیتوں کے والات کا مصاطب - ان پر بھی ہر زبان میں کرنت سے کت بیں موجود ہیں - ہر عورت کے لیے مفر وری ہے کہ ان کرت بوں کو اپنے مالات کے اعتبارے پڑھے اور اس میں بوری آگی ماصل کو ہے ۔

عورت کی زندگی کا د ومرامزط وہ ہے جب کراس کا نکاح ہوتا ہے اور وہ کسی مرد کی یموی بن کرنے گلم میں منتقل ہوتی ہے -اس دوسرے دوسرچات بیں اس کی ہو ذمر داریاں ہیں اس کو ایک افظ میں خار آبادی سے تعیر کیاجا سکتا ہے -اب عورت محف ایک فرزمیس رہی، وہ مہاج کا ایک الیا جزارین جاتی ہےجس کے بیٹر نہ وہ تو دیمکس ل ہے اور نہ ساج -

فازآبادی کے اس دوریں مورت کوئی طرح رہنا ہے، اس کوایک افظ ہیں حس ما تر تشکیا جاسکتا ہے۔ قرآن میں مردوں کو خاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھ طسوس گزرگو (عاشر و چدن جا المعروف ) اگروہ تم کو ناپند ہوں تو ہوسکتا ہے کہ ایک پیزیم کو لیدند نہوسکو الٹرنے اس میں تیارے یالے بست بڑی جوالی کے دی ہو (النار 19)

یہ بات جوم دوں ہے کہائی و ہی عورتوں سے متعلق بی ہے۔ عورت کو بھی اسی ذہن کے سابقہ بیات جوم دوں ہے کہائی و ہی تا سابقہ اپناگھر بیانا ہے کہ خاذ آبادی ہیں اصل اہمیت ذاتی ہندنا پندکی ہنیں ہے بکہ تجومی اضاف ظات کی ہے۔ بوسکتا ہے کر ذاتی احتراب ایک چیزا ہے وہ ہیں جو سے بہنی توقی ورندگی گزارا ہے۔ بیس غیر ہو۔ اس ہے گل کے اندرنا موافق ہاتوں کو نباہتے ہوئے بہنی توقی زرندگی گزارا ہے۔

تیم امرط وہ ہے جب کر مورت ماں بن بان ہے ۔اب اس کی ذر داریوں کا ایک نیا دور سخند و مع ہوتا ہے ۔ بینی اگل نسل کی تیاری میں اپنا حصد ادائر، - برگھر این اندان گھر یا کومین ترانسانیت کی ایک اکان ہے ۔ اکا ٹیوس کی درسنگی سے مجموع درسرت ہوتا ہے ۔ اب مورت کو یرن ہے کہ اپنی اکانگ کو درست کرنے بین ملک جائے میں کو میسع ترانسانی معاشرہ ورست معاشرہ بن سطے۔

مورت کو اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دینا ہے۔ اس کو اعلیٰ انسانی اخلاق سکھانا ہے۔ اس کو اس قابل بنانا ہے کو وہ اپنے گھریں اور اپنے سماری بیں ایک سٹر بیف اور دیانت دار انسان کی تیثیت سے رہ سکے معورت کو اپنی اوالو کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ دنیا ہیں انسانوں کے حقوق اواکرنے والے بنیں ، اور اُنرے میں غدا کی رضا کے متحق قراریا کہیں۔

عربی کامقولہ : (انتعلیہ فی اصغری انتشاف انتصب سین کم توی کی تعلیق میں آتش کی ماند ہے دفتے ایاری ۱۰/ ۲۰۰۰) مجمد میں بیجری نقش بنایا ماں یک کام ہے۔ اگر عورت اس اسکان کو پوری طرح استعمال کرنے تو اس کی آمنوش میں بلا ہوا بچد ایک الیسا انسان میں کرا بعر سے اعجانسانی دنیا کے لیے ایک تیجی سر مار بروز کوئی بوجے ۔

و ہی عورت کا مل عورت ہے جو ان تینوں ذمرداریوں میں پوری اترے ۔

# تحكاح وطلاق

#### لكاح سے يہلے

حنزت جارس عمیدالنرنشے دوایت سے کرمول انڈسط انڈطوس سے فرائل کم جم سے کول شخص جسکس کاوستسے نکاح کا کامیریٹ ا دسے قاآگر امن تخص کے لیے ممکن ہوکرہ و اسے دیکھے تاکہ ہمی سے مشکل کل طوّت دخست ہو تو وہ مؤورالیہ کوکس (اذا شخطیہ احسد ایکہ المسدوّة فان اسست طباح ان ینظر الی ماسیات عدوہ الی مشکل حیا فلیف سعل)

حفرت منره بن شرکت بیری دس نه ایک عورت کو نکاع کابینام ویا۔ تورمول الشرک الشد عمیره شم نے جو سے نہا کر کیا تم نے اس عورت کو دیکھ ہے۔ میں نے کہا کر نہیں۔ آپ نے فرایا کر اس کو دکام سے پہلے دیکھ ہو کیوں کہ اس طرح زیادہ امید ہے کہ تم دونوں کے تسساق میں اسسادی پریدا ہوگا وقال خطبت اصرارة . فستال فی رصول الله صلی الله عسلی وصلم حل نظرت الیہ سے۔۔ قلت لا۔ قال فائسنگر ایکھا فائد احدوقا ان بوجھ بیست کھا م

#### ننکاح کے بعد

حزت جدالتُرن عمر كمية بين كدرمول التُرطية الفرطية كم في ذرا كوسب زيادة البندية طال الشاهدة الطلاق) الشركة والل الحداثة الطلاق) الشركة وكان المنطقة الطلاق) ما ذرن جبل كفية بين كدرمول الشرطي الشرطية وكان في حد صفر فيا كدات ما ذرا الشركة ويسب عن المنطقة على المنطقة ال

ان دوایات سے نکاح و طلاق کے بارہ میں اسسام کا مزاح معلوم ہوتئے۔ اسلام میں مطلوب ب کو آدمی نکاح سے پیپلے تو خوب سوچہ ۔ گر نکاح کے بعدوہ عرف نباہتے کی کوشش کرے۔ اسلام میں جو عوست کو باتقدد دیکھنا جائز میں کے مختلے کو دیکھنے کی کلل اجازت دی گئی۔ دومری طوت طلاق کو ابھن المباحات قرار دیدیا گیا۔ گریا تکاح صربیعے تیس کے بیم موحدت ساب علی اجازت ہے۔ گرفتان کے بورم ان عدک اندوا خوالیات تاہی

# رحمة للعالمين

سیرتِ رسول کا ایک مطالعب

مطالعؤسيرت

پيغمراسلام صلى الترمليروسلم تاريخ كى ايك استثنائ شخصيت بين -آپ واحدانسان مېن جن ى زندگى مِن انسانيت اعلى عن مهواين كال صورت بين تع موسك -آب كازندگى كامطالد كويا كال انسانيت كامطالدب- يهي بات قرآن بين ال بغظول بين كي محرك أينك بعلى خلق عظهر-سيرت رمول ايك مامع قىم كى انساني انسائيكلوپيڈيا ہے۔ وہ زهرف حيات بشرى كے مختلف پہلوؤں کا اما طریحے ہوئے ہے بلکو مختلف زبانوں کی رعایت بھی اس میں کمال درجہیں یا کی جاتی ہے۔ تا بم برت رسول كامطاله سا ده طور پرد كمشزى كه اندازيين نهين كيا حاسكاً و مُشرَى مِن بم ايب مست بن كرا بنامطلوب بفظ حروت تبي كى ترتيب سے بحال كرد يجه ليت بن اي طرح سرت كامطاله اس طرح نہیں کیا ماسکنا کر حدیث اور بیرت کام وجرکت بوں میں متعلقہ ابواب کو کھول کو دیکھ آیا جائے۔ ايسامطالعه سيرت كاكابل مطالعة نهين بوسكتا \_ قرآن میں ہے کہ تمارے لیے التر کے رمول میں بہترین نموز ہے ، اس شخص سے لیے جوالٹر کااور آخرت کے دن کا امیدوار ہوا ور کرنت سے الٹر کو یاد کرنے (الاحزاب ۲۱) ر مول کی زندگی میں بلاشرحیات بشری کے لیے کا ل نمونہ سے مگراس نمونہ کواس کا گرائیوں کے ساتھ مجھنے کے لیے وہ خصیت در کارہے جس کی معرفت اتنی طرعی ہوئی ہوکا ایک ندای اس کی تمام توجات كام كزبن جائے۔ وہ زندگی کی حقیقت ہے اتنازیادہ باخر ہوجائے کہ آخرت سے مواہر چیز اس کو به خفیقت نظراً نے گے۔ وہ مرفت کی اس طع رہنا ہوا ہوکہ النّہ کیاد ہی اس کی سب میرمی دنی مرکزی ہیں گئی ہو۔ آدمی جب رو مانی بلندی یاشعوری ارتقا ، کے اس درج<sub>ه بری</sub>م نیا ہے تو وہ آخری مدیک حقیقت شناس بن جا آہے۔ اور ایک بچاحقیقت شناس ہی سرت کواس کی تام گجرا ئیوں کے ساتہ محمد کیا ہے۔ آدی حقیقت ثنای محبس مرتبریر موگای محبقدر وه میرت کے رموز کو مجھنے میں کامیاب ہوگا۔ سرت کامطالد گویام فت محسمندرین خواص بے بخواصی کایٹل قیامت تک جاری رہےگا۔ لوگ این مت سے مطابق بمیشر اس سے نئے سئے موق نکالیں گے ہم دور سے انسان اس خزار سے مالا مال ہوتے رہی گے ، وہ مجھی کسی سے لیے خالی ہونے والانہیں ۔

### *بسيل نبوت*

قرآن میں پغیراسا ملی الدطروم کے بارہ میں ارتباد ہوا کے کراند اعظم جیٹ بیجعث رسانسد (الفائ) میں) اس آیت کا فلفی ترجمیر ہے کا الشرخوب میا نتا ہے کہ وہ ای پیغیری کوکس ال رکھ یعنی بغیر کو بیسینے کے بے وہ مناسب تنقیق اور مناسب وقت اور مناسب بگر کو بخوبی مانست ہے اور ای کے مطابق اس نے اپنے بغیر کرمبوث کیاہے۔

اس آیت بین جعل سے مراد دھنے (placemen) ہے حضرت ابرائیٹم نے بنائے کیر کے وقت پر دہائی تقی کیا الڈ، تو اسائیل کی نسل میں ایک بی پیدا کر (البقر ۱۲۹) اس دھ کے ڈھائی بڑار سال بعد محمد بن عجد الشرین عبد الطلب کو میں پیدا ہوئے گرام طالعت تا ہے کریو ختی رسالت اثبتائی موروں تاریخی کو میں وقوع بیس آیا۔ پوری نسل امہ علی میں سے اس انسان کا انتخاب کمیا چواس منصب کے لیے موزوں ترین تھا۔ وہ اس مل میں بیا بدا ہوئے جواس کا ممے لیسب سے زیادہ مناسب مک تھا ور اکس و قت خاص میں ان کا خور ہوا دب کتام موافق آساب جرست انگیز طور پر ایک ساتھ بھی ہو گئے تھے۔

سوّنی بُراکارنامریاکونی انقلابی کام انجام دینے کے لیے تین چیب نیسانتها کی طور پر فروری میں \_\_\_\_\_ املی قائد ، موزوں مقام ، موافق تاریخی مالات - اسلا می انقلاب سے حق میں پیشیوں ایسے باب الخار ترین مورت میں جمع ہوگے محمد ملی الفریلیو وسلم منفو طور پر الخ ترین قالماز اوصات کے الگ تھے ۔ عرب طلوبرانظاب کے لیے موزوں ترین نقام نقا۔ جس کا عرّات اکثر موثین نے کیاہے ۔ اس طرح 'اریخی و تت کے اعتبار سے وہ وقت مب سے زیادہ موزوں نتا جب کرآپ کی بعثبت موڈا۔

کونی انقلابی کام انجام دیسنے لیے 'ارتئا کی موافقت انتہانی طور پرفزوری ہے تناریجی اسب کی موافقت ہے بینے اس دنیا ہیں کونی بڑا انقلاب رپانیس کیا جا سکتا ہی خبر اسام صلی اللہ علی وسلم سے بارہ ہیں بریات تسلم سف وہ ہے کر آپ نے عظیم ترین انقلاب رپاکیا۔ ایساناس لیے مکن مواکزیت انگیز طور بریا طال ترین ناریجی اساب آپ کے حق میں جھ ہوگئے کئے۔

۔ بیغمبراسلام صلی النرطید وسم کی پیدائش ۵۰۰ ویس ہوئی۔ عین ای سال اصحاب فیل کا دا قد پیش آیا۔ بین سے ماکم ابرحد نے ہتیں کی آقا بل تیخ فوج سے ساتھ کو پر عمل ساکرکتر الرکوڈھا دے۔ مگر معراق طور پر واقتہ بیش آیا کہ ان سے او پرکسنسکریوں کی بارش ہوئی جس ہیں سب ری فوج بھس بن کوردگی۔

ل بالم الرده ي - الم المرده ي - الم المرب في الم المرب كى نظرين توحيد كا عظمت كوازم نو قائم الم كرديا و رئيس أن الم المرب كن نظرين توحيد كا عظمت كوازم نو قائم الم حدوثيا و رئيس أن الم المرب كي نظرين توحيد كا عظمت كوازم نو قائم الم حدوثة برده الماء ١٠٠١ من اشار كم ي المرب الموجة براكن أم و أن جواس ليد و يا يس بين في الما الم كوفته كري او رقعيد كى عظمت دنسيا من المرب كوفته كري او توحيد كى عظمت دنسيا من المرب كوفته كري المرب كوفته كري او رقعيد كى عظمت دنسيا من المرب كوفته كري المرب كوفته كل كوف المرب كوفته كل كوفته كري المرب كوفته كري المرب كوفته كري كوفته كوفت كل كوفته كري المرب كوفته كا كم كوفته كوفت كا كام كرين الم قام كام كرين الموادي تبادل المرب كوفته كوف

یاع بن الخطاب کے ذریع طاقت وے رادانھم است الاسلام جابی الدسکم بن هشام اوبعربن المخطاب) السيرة النبويرلاين كثير ٣٥/٢

تا ہم کم والوں کے بیے شرک ایک اقتصادی انٹرسٹ کامیا لدیجا۔ ایخوں نے عرب سے ۲۹۰ قبلوں کے ، ۳۷ بت کور میں رکھ دیے تقے ریر قبلے سال بحر کم آتے تھے ۔ ان کی وج سے کم کی تجارت کو فروغ حاصل ہوتا تھا۔ ان بت برست قبائل کی کم ہیں آ مدٹھیک اس طرح تجارتی نوعیت رکھتی تھی جس طرح کسی سے احق مک میں سیاحوں کی اُمدتجارتی انہیت رکھتی ہے موجودہ زیاز میں ساحت کواٹیر طری مجھا جا آ ہے ۔ ای طرح کمروالوں کے لیےشرک ایک انڈسٹری تھی۔ ان کے مبشیر تمارتی مفادات ای الدسم سے والے تھے۔ اس لیے کم میں عموی سطح پر توحید کو مقولیت عاصل نہیں ہوئی ۔ بھی بات بقى جس كوتر أن كے بيان كے مطابق ، اہل كم نے اس طرح كماتھا : اگر بم تمارے ساتھ موكر توجيد ك اس بدايت پر يطيغ لكين توم ما بني زين سے ايك يے جائيں گے (القصص ٥٥)

مديمه ب جب حصول افراد كا وه كام بمكل موكي جس كوقر أن مين قطع طرف ( آل عمران ١٠٥) كما كياب، ینی ان کے بہتر مصر کو کا طرح نکال لیا، قواس کے بعد آپ نے وہاں سے بحرت کا فیصل فرایا- بحرت کوئی فرار نہیں متی اس کا مقصدیر تفاکر دینہ جا کر دباں سے امکانات کو استعمال کیا جائے۔ بیٹار کی امکانات

الله تعالى نے بیٹی طور پر مدینہ میں پوری طرح جمع کرویے محقہ -

مثلًا مينر ك علاقه بين يهود كتين قبائل (نصير، تُريظ، قينقاع) كاموجودگ- ١٠٠ مين روى شبنشاه بیس (Titus) فی اسلین کوفتح کیا - اس نے بروشلم کونب مکردیا - اس سے بعد میودی والولن موکر مختلف فکوں میں بیلے گئے۔ان میں سے کچھ مدینہ بھی آئے '۔ چندصدیوں میں ان کی تعداد جار ہزارسے زیادہ ہوگئی۔ان مودیوں کے اخت لاط سے اہل مینہ کو ایک آنے والے نحات دہندہ کانصورطاجو ایاتک آکر قوم کے مام مسائل کوحل کردےگا-

چنانچہ ہم کے بیرت کی کمت بوں میں بڑھنے ہ*یں کر چ کے موس*م میں جب رسول الٹر صلی النّرطيب وسلم تب كل عرب سے ملنے محلے توای كى المات مرين محقب المفررج کے کچرا دمیوں سے بعوی ۔ ان کے سامنے آپ نے اسلام پیٹن کی اور ان کو قرآن پڑھ کرسے لیا۔ اعوں

يا قوم ، تعدَّد والله است كندتى السندى كو كو كو لو نداكى قم ، فردرودى أي جيم كاذكر توجدتكم مبديهود فلا تسبقنكم السد فاجبابود فيما دعاهم السد -كوبائي تم پرمقت زئے بايس بي مرايز كردوت أب شاأيس دى اس كوانوس نے قول كولا -قول كولا -

يمى معامل خود مديز كے عربوں كے سلسله ميں ايك اور شكل ميں بيش آيا - بجرت سے جيندال يبط ١١٨ ؛ ين منه ك قالل اوس اور خزرج بين خول ريز جنگ موئي- ان مالات مين و محمور اكرن . منگ کر اخیں ایک قوی قائد کی شدید فروت ہے ہی بات ہے جس کو حضرت ماکٹر شنے اس طرح فرایا: كان يومُ بعاثَ يوماً عِندُ مُسلاً الله بعاث كاداقداك ابسا واقدتما جوالله فيليف يول لرسُول د صلى الله عليث د وسلم فقَدِمَ رسولُ واللهُ كى خاطرتمىيد كے طور ير برياكا - ينانچ رسول النُصلي النُّر صلى الله عليد وسلم و قسد ا فتسرق سأره علىدوسلم مدينه أئے توان كرم دارمنفرق بويكے تق وقُتلت سَرواتهم وبجُريموا فقدَّمَهُ الله ان کے سربراً وردہ لوگ مقتول اور زخی ہو گئے تھے۔ الرسول وصط الله عليث دوسه ف دُخولهم ینانیاس واُقدکوالنّه نے اپنے رمول کے لیے بطور تہمد بریا فِ الاستسلام - ( فع الباري بشرع مح الخاري ١٣٠/٥ كاجوابل مينه كياليه دخول اسلام مين معاون بنا یمی بات انسائیکلوپڈیا برٹانیکا کے مقال تگارنے اس طرح کی ہے کہ دیزی ایک قائی جنگ ہیں بہت

یمی بت انسائیکویٹر یا دیگائیک مقادگار نے اس طور جم کو میرنی ایک تبا کی جگ بین بهت زیادہ خون بہا تقا جو ۱۱۸ میں ہوئی۔ اس کے بعد اس پوری طوع قائم نہیں ہوسکا تھا بھی کو مدنیز طاکر وہاں کے بہت سے عرب خالیا برمار کورسے مشکل وہ واٹالٹ گروہوں کے درمیان المسٹ کا کام کریں گے۔ اور میں ووسے اہل مدنر کے روط نے خالیا تعین ایک سریمان کا نمین کا کرد تول کرنے نے لیے تیار کیا ہوگا جرائیں مطلاح نجات دلائے اور ایک ایس ملطنت بنائے جس بی انھیں انصاف مل سکے :

Much blood had been shed in a battle at about 618, and peace was not fully restored. In inviting Muhammad to Medina, many of the Arabs there probably hoped that the would act as an arbiter among the opposing parties, and their contact with the Jews may have prepared them for a messianic religious leader, who would deliver them from oppression and establish a kingdom in which justice prevaild. (12607)

۷۰ بیغیراسلام کمش کاایک جزایه متاکرده اس دور کودنیاست نیم کردین جس کوفرانسی بورخ مهزی پرین نے مطلق تشبقا بیت (absolute imperialism) سے تیم کیا ہے یہی بیامی نظا ہے جو قدیم زمانہ بین ان ان ترق کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا ۔ بنا گیرآپ کی پیدائش بزیرہ کا نے عرب میں ہوئی جو اس زماز کی دونظیم ترین شہنشا ہمتوں ، رومی ایمپ اگر اور سلمانی ایمپائر کے درمیان میں واقع تھا ۔

اس مقصد کے لیے آپ کا مقابل ارائیمنٹا ہیں کے سات بیٹن آپ والاتھا جیا گیز آری کی احدادے آپ کا طور انہائی موزوں وقت میں ہوا یہی وہ وقت ہے جب کر دوموں اولیارلیوں کے درمیان کیس سالہ جگ (۱۲۸۰ – ۱۹۰۷) بیٹن آئی ۔ یہ دولوں اپنے زیاز میں افا لیٹیز ہوتک طاقت وسلطنتیں تیس میگر پیغیر اسلام کی بعثت چرت انگیز طور پیعین اس زماز میں ہوئی جب کہ دونوسلطنتیں آپس میں لؤکورسباہ ہوئی تیس میہ واقد ہے جس کی طون قر آن کی سورہ تمبر ۲۰

یر انثراده کماگیسید دغلاست «دروه خدادی اوزین و چهرس بعد خادیم سینعلبون) پیغیراسلام کی پیدائش کے بعد ۱۳۰ و چی ایران ایران نے دومی مسلطنت پرتماکرویا شب اکن چنگ کے بعد دومیو و کامیشنگست ہوئی بیمان تک ۱۳۹ و چی پر قطمیمیت روس ایسپارگی

جنگ کے بعدرو نیوں کو سے سب ہون یہاں کہ ۴۹۱۹ء یں یرو م بیٹ رو جاریپ رو منر تی سلطنت کا طراحصہ ایرانیوں کے قبضہ یں چلاگیا۔

س نے بدقیقر دوم کے اندر نیا حوصلہ پیدا ہوا۔ اس نے تیاری کو کے ۶۹۲۳ میں ایران کے اور پیوابی تلک سرم ۲۹۷۷ میں اس نے ایران پر فیصلاک فتح حاصل کی ۹۷۲۰ میں اس نے اپنے مقبوض علاقے دوبارہ ایر انیوں کے دائیں سے لیے تیام مان دوطؤ زلوائیوں میں دونوں تظیم طفتوں کی طاقت فحر شکئی۔ دونوں کم در بوکر روگسیس

یہی وہ زبازے جب کی پیغمبراسلام کاظہور ہوا۔ آپ نے اور آپ کے بعد آپ سےاصحاب نے دونوں مطلقوں نے کمر لی اور دونوں کو تورگز تاریخ میں ایک نئے دور آزادی کا آغاز کیا۔

انسائیکلوپیٹی برائیکل (۱۹۸۳) میں بازطین ایمیٹی اُل (۱۹۸۳) کنام سے ۱۹موری ایک مقال تا ل ہے۔ اس مصنف بازطین تاریخ کے ایک اکیر بطیر وفیر توک (Donald MacGillivray Nicol) میں معموم کرکا وکرکرتے ہوئے وہ تھے ہیں: ۱۹۳۲ میں پیغم کی وفات کے مدونا، نے وب دول کی طاقت کارنے ایک با مقصداؤ نظم منصوبر نظم کی وفت مورویا۔ نیو نہا ہوں اسے برموک منصوبر نظم کا دول کا دول کے ایک با مقصداؤ نظم کا دول کا دول کے بیکسل سے کئرے ایک جنگ بین سخت کست ہوئی۔ اس کے بیڈسطین اور شام کا دول اور عرب کے بیکسل کا اسکندریے نے ۱۹۲۴ میں میں مقابلہ بین کے اسکا کا دول کا دول کے بیکسل کا اسکندریے اور طلب کی اور طلب کی اور اور بین کی اور طلب کی اور اور کا دول کی سے مسکول کی اس وقت کی باز طلبی کا دول کا دول کی سے مسکول کی اس وقت کی باز طلبی کو آم ایا کہ اور کی سے مسکول کے اور کا دول کے اور کا دول کے اور کا دول کے دول کے شکست دھے کو اس کا خات کی دول کو آم کی کہ اور کی بین کی دول کے اور کا دول کے دول کے دول کے اس کا خات کی دول کے دول کے دول کی کہ کہ دول کی کہ اور کی بین کی دول کی کہ دول کی کہ کہ دول کی کہ دول کے دول کے دول کے دول کی کہ کہ دول کی کہ دول کی کہ دول کی کہ دول کی کہ کہ دول کی کہ کہ دول کی کہ کہ دول کی کہ کہ دول کی کہ کہ دول کی کہ کہ دول کی کہ کہ دول کی کہ کہ دول کی کہ دول کی کہ دول کی کہ دول کی کہ کہ کہ دول کی کہ دول کی کہ کہ کہ کہ دول کی

At least three aspects of the contemporary situation of Byzantium and Persia account for the phenomenal ease with which the Arabs overcame their nemies: first, both empires, schausted by wars, had demobilized before 632; second, both had ceased to support those client states on the frontiers of the Arabian Pennisual that had restrained the Bedouin of the desert for a century past; third, and particularly in reference to Byzantium, religious controversy had weakened the loyalities that Syrians and Egyptians rendered to

Constantinople. (3/557)

۵ موموں کی تبدیلی تعلق مورٹ سے گود زندن کی گردش پرے بٹنی کیسائنڈراس کی بنیادیزیایا گیاہے۔ چنائیٹسی کیلنڈریس برموم بھیٹہ ایک ہی مہینہ سات سے مثلاً دہمریس بھیٹر دریا اورجوں بیں بھیٹر گوں منظم قرک کے مثلاً رہ من کا سالشمی سال سے گسیا رہ دن کم ہوتا ہے ، دو قرق بھینوں کی بنیا دیر بنایا گیاہے۔ اس سے قری کیلنڈریس مبھنے بھیٹر موم کے مطابق نہیں ہوتے رمنے مثلاً رمضان کا مہیز بھی جاڑے کے موم میں آتا ہے اور کھی گری کے جو تم ہیں۔

حضرت ارهم بيهم اور حزت اساعيل سف جب الله يح عكم سي تعير كي اورج كا نظام

تا کم کیا قواضوں نے اس کا نظام قری کے لنڈر کی بنیاد پر بنایا تھا۔ بینی کرنٹے کی عبادت ذی الحجر کے میں اور کئی ہوئے۔ مہینہ میں اوا کی جائے۔ تدیم زمانہ میں کم کا قبیلہ قریش کر کا منول تھا۔ ان کا معاملت بیات کا سب سے بڑا فدید کہ کہ کا تھا۔ عرب سے تمام تبال مہر سال بچ وزیارت سے لیے کم آئے۔ وہ اس بر پڑھا وے چڑھا تے۔ اس کے طاود ان کے آئے ہے کم کی تجارت کو فروخ عاصل ہوتا جس طرح سیاح آئے کل جس مکسے بیں بڑی تعداد میں آئے ہیں وہال کی تجارت کوان سے فروغ عاصل ہوتا ہی

کل جس طک بیں بڑی تعدادیں آئے ہیں وہاں کی مجارت کوان سے فروع حاصل ہوتا ہے۔ قریدان نے دیکھا کہ وہانچہ کا ہمید جب معدل ہوتم ہیں پڑتا ہے تو زائرین کے نامط نیادہ وہڑی تعداد ہیں کہ آئے ہیں۔ اور جب وی انجر کا ہمید مختصہ موتم میں پڑتا ہے تو زائرین کی تعداد کا فی کم ہوجانی ہے۔ اس تجریک بعدادیت نے کہ بھر گئا ہوئے کہ میشر معتدل اور موافق موتم میں انجام دیں ور اس طرح اپنے تجارتی خاد کو بڑا دوک وک ماصل کو ممین ۔

پیغبرات ام ملی الدُرطیه و مل محسن کا ایک جزاری کا کنا کاپ جج ک عبادت کودوار دارای طریقه برفائم کردی - اس تبدیلی کا طال آپ فتح که (۸ ها سے موقع پر کستھ سے میگرآپ نے ایسانہیں کیا - اس کی وجہ یہ ہے کہ اجما گا اصلاح سے سلسلیدیں آپ کی ایک مشکل مسنت برخی کہ روایات کو توڑسے بغیر ان کونا فذکیا جائے - اگر آپ شنتج کھرسے دن اس کا اطال فرائے توالیس کارروائی روایات کو توڑسے بغیر نہیں ہوسکتی تق -

اصلی ہے گرفتری سینڈر کیونگھٹی مال سے گیار وون کم ہوتا ہے۔ اس یے سام سال کا گروش کے بعد دونوں ایک دومرے کے برابر ہوجاتے ہیں پیٹل مرضان کا مہیداس سال اگرز وری میں پٹرے تو موس سال کے سد دوبارہ وہ فروری کے مہیزیں آجائے گا۔ رسول الٹرمیل الڈرمیل الڈرمیل الڈرمیل الڈرمیل می کی و مات سے دومہیز پہلے یہ موسسال دور پورا ہونے والا تھا۔ اور دوبارہ جج کا موسسہ ذی اگر کے معمد بین آئے نے والا تھا۔

رسول النُرصل المُرطِد وسلم نے فتح کمکے بعد رقوج کے نظام میں سب دیلی کا اطلان فریلا اور نراس کے بعد اُسے اِسے اِسے نے شرکت کی ۔ آپ نے سسٹنٹر میں پہلا ج کیا جس کو عام طور پرمجۃ الو داع کہا جا تاہے ۔ اس سال کاچ اپنے آپ خود گردش کے نظام کے تیجہ میں وی اُج میں پڑنے والانقا جینا نیرا ہے نے اپنی وفات سے تقریب دو ماہ پہلے کم عاکمر تا دا آر ہا یہ اس بج بیں آپ نے موفظ دیا اس بیں آپ نے اطلائ کر دیا اور نر بایکر اس لوگو ، زیاد تھو مجمالی ہیں آت سے دن وہ ابنی اس بیٹ پر ہے جس دن کر الشرنے زمین و آسمان کو پسید اک تقار تعقیل کے لیے طاحظ ہو : حقیقت بچے مفر ع (۲)

ینی ۱۳۳۷ دورکو پر را کے کسب ج کا موم دوبارہ ذی الجو سمیر بیں پڑر ہے۔ - پی نظام شیست ندا وندی سے مطابق ہے ۔ اب قریشش کامباری کورہ نظام خیک یا با آ ہے ۔ آئیندہ میٹر سے بیے قری کسیدنڈر کے مطابق ، ذی اگو کے میٹر میں ج ادا کیا جائے گا۔

تیمغیرات الراس ال طیروملم کا طریق بر مشاکر دوایات کو توری بنظ اصلاحات کرتا ای بیات بست می کات بخون من العلام ال طیر بین کار دوایات کو توری بنظر انجام داریب می این مشار بخون من الموان کرتا که این برای می دوایات کو توری بنظر انجام داریب می دوایات اور دو مری طرف آب این مدت جات بوری کوکساس مخصوص میدز اور سال می بهت یک بحد کرآب دوایت می دوایات کان مدت جات بوری کوکساس مخصوص میدز اور سال می بهت یک بیاد کات اور می کات کان می با می دوایات کان می بهت با می می کان می است کان کان می با می می کان می بیاد کان کان می با می کان کان کرد با این کان کرد با این کان کرد با این کان کارور شان کرد با این کان افزوز مثال ہے جو کلیت کے دوست کان کان افزوز مثال ہے ۔ می کان کان افزوز مثال ہے ۔ می کوسکت سے می واقع کی بیاک کان افزوز مثال ہے ۔ می کوسکت سے می واقع کی می کان کان افزوز مثال ہے ۔

سے یہ در در بی الد عبار الرفید و سر کے سن میں یہ میں تمارا کہ بی کا سالہ عباد سیار سیاس سیاسی سے پر در میں سیس طرح اصلاح کریں کو دخی سیسیاسی سیسی کرتی کی سیسیار پر آجائے۔ اور اس کا کے در بران روایات کو میں قرن ڈر ٹرے ۔ یہ ایک ایسا کام تما جو محدود عرک ایک انسان کی استان میں سیاسی ا باہر تمان اس انتقابی تسب میں کو قائم کو نے کے لیے حزوری نفار میں کی بدائش بانکل میال انداز میں ایسے زمان میں ہو جب کو کمزات کا اگا تی نظام می اس کی مدت عرایت کے ساتھ سا مدت کور با ہو مرت خدا و ند عالم ہی اس پر تا در ہوسکی تھا۔ اور پیٹے براسلام کی زندگی میں ان آفاقی اساب کا تیم ہونا ہے تا ہے کہ اے خدا و ند عالم کے زمیاد و نقا ۔ دنیا محتم م انقلاب، نالص نظریاتی ا مقبارے ، ناکام انقلابات ہیں کیوں کو کوئی گانقلب ایسے نظریاتی میں کیوں کوئی گانقلب ایسے نظریاتی میں اور الانظام زیاسکا۔ تام انقلابات مرحن ارباب محومت کی تبدیل کے ہم منی ہیں۔ ان کا ماز خوج کا انقلاب کی نویت آئی تو ان کا تبجیاس کے سوانچھ اور نر تناکم کرو و کی سسیاس محوالی ختم ہوگر دومر سے گورہ کی سیاس محوکاتی میں اسلامی انقلاب واحد انقلاب ہے جس میں میں میں اس کے نظریہ کے مطابق، انتقلاب کے شال میاری انقلاب کے مطابق، ایک تناکم ہوا۔

ایک ساترہ باور با اور ایک ساتان مان کا ام جوا۔ جب کہ اطابی انساب بنی ہیں بی نسل میں گائیسے موانک بہتے گار کی نوان تو ترکی کس کو ہوئے۔ جب کہ اطابی انساب بنی ہیں بی نسل میں گائیسے موانک بہتے گار کی نظریہ کے نسل ہوتی ہے اس کے افراد کے لیے وہ نظریہ فالی دریا خت ہوتا ہے۔ ان کے اندر اس نظریہ کے متری کا رای معقیدہ بن کررہ جائے۔ زندگی میں قدیب تو کرکھا احدادے وہ اپنیٹین کھوریا ہے۔ فریکو کی رجم وریٹ ) کا نظریر سرحویں صدی کے کھے دید بن نظریت نے بیش کیا گھر گاہورت میں کھر کو کی اس کے بیان نسل میں ہوئی۔ ان با اس اور کی میں اور 4 میا این فراس ہیں۔ اس طرح کے میوکریں ایش دویں صدی کے آخریں قائم ہوئی۔ 1ء ما ہیں اور 4 میا ہی فراس ہیں۔ کر میل واقد بن میں جب کر اس کے ابتدائی نظریہ ساد تم ہوئے۔ تقدیمی وہ ہے کہ ڈیموکریں کے
معتمد والے انسابات ڈیموکریں کا مقدون موزیز بن کے جہے۔

ای طرح کیونزم کا نظریہ انیسوس صدی ایں اعجرا۔ مگواس کا گل نفاذ بیسویں صدی ایر کیونوں کی دومری اور تیمری نسل میں جواریہا نسس کے افراد میر ہے اس کو گل روپ دینا ممکن نر ہوسکا۔ چنائچہ بھوائوں کی تسبب دیل کے سعنی میں توکیسونزم فافذ ہوگیا۔ مگواسس کا نظرا کی تعیار کھی اور کی مکسسیں واقد نہیں بنا ۔

اس کے برغکس اسلام کا نظامیہ پہلی ہی نسل (محمد الدائید و ملی اابو بجر و قروضی الدُنجِها) سے زمانہ میں اپنی آخری بحیل تک بہب جنگ کیا۔ اگر شال سے طور پر ابیا ہوناکہ درب کی فتح بنوامیر کی خلافت سے زمانہ میں ہونا آ اور ایران وروم کی فتو جات بنوعهاس کی خلافت سے زمانہ میں اقدامی ہیں توقاعک تناکہ اسلام کی تاریخ بین حیات انسان کا دومثالی اوُل موجود ہوجوا سلام کے پیسے دور میں بٹ اور جوام انسا نوں کے لیے وائی طور پرمشعل راہ می تنتیت رکھا ہے - کیوں کو اگل نسل تک پیسپنچ پسنیغ آسلام کی اصل امیر شار وگوں میں کا ٹی کاور ہو بچی کئی۔

ا کا بیان کا دورے کا دورے انقلابات تی تیمیا کی نسلین گزرنے سے بعد ہوئی۔ عمر اسلامی انقلاب پیل می نسل میں تمکل ہوگیا۔ اس کی ایک خاص وجریہے کا دورے نظویت کو پہل نسل میں ٹری تعداد میں مودان کا رحاصل نر ہو کے دیسے دیسکر اسلامی نظویر کو ہی پیل می نسل میں ادان کا درکی ایک طاقت ور فیم میں گئی ہمیں نے فیرمعولی جدوجہدا ورقمت بران سے ذریعہ پہلی می نسل میں اس کو تکھیس کے آخری

مرحله یک بہنچا دیا۔ پر

''بی پیدر بر آب ہم نے نقل کی ہے کہ الدیکو علوم ہے کہ وہ اپنی پنیبری کو کہاں کے والانہا مہما ) اس کا ایک ببلویہ تناکہ پنیر کی جائے پیدائش اور مقام عمل کے لیے اس بگر کا انتخاب کی جائے ہمال اس کو پہنی ہم مورویش افحان مساجت کے موروان کا راں مکیں۔ خور توری کے زار کو دیکے قویشل پر عرب کا مال اس مقصد کے لیے مسب نے زیادہ غرام نظرانہ ہے۔ اس وقت عمول کی تصویر دنیا کی نظر بیم کا بی آمان کا اعداز داس ہے موت ہے واردہ جائے گئے شام نیم ان کے بارہ ایس گلعت ہے کہ اسے آمان تجویر افوق ہے کہ اور شامی تو دورہ چینے والے اور گوہ کا گوشت کھانے والے عرب کا معامل اب بہاں تک پہنچ ہے کہ وہ ایس این تخت کی آرد کو رہے ہیں ۔ عرب کا معامل اب بہاں تک پہنچ ہے کہ وہ ایس این تخت کی آرد کو رہے ہیں ۔

ُ زشیرت نر نوردن و توسی ار حوب را بجائے کرسید است کار کر تخت کمیاں راکنسٹ کر آرزد تھو برتو اے سپ مرخ گرداں تھو اس وقت عرف ندا ہی جان سکنا تھاکراں بظاہر فیزاہم آبائی جمود کے اندرایک عظیم قوم ہے نے ک ارسکات چھے ہوئے ہیں۔ ارگولیت نے مول کو برروزل کی ایک تقوم کہ ہے ۔ مگر را حوالت واقع سے بھوریں آئے بعد کا ہے۔ کموروا قدسے پہلے موت خدا ہی بہان سکتا تھاکہ اور ب قوم کے اندر کیا داومان اورات چھے ہوئے ہیں۔

ان مربوں میں دوک۔ بی غرمعولی صفات کے ساتھ ایک انوبی صفت یہ تن کر وہ ہز قیم کے تعصب سے خالی سے سان کے مزات ہیں یہ چزر بڑیا ہی ہوئی تکی کرور ہوتا کی فور آا میزات کر لیں۔ ان کی اس صلاحیت کی بناپریمکن ہواکہ تغیر کی زندگی ہی ایک لاکھ سے زیادہ اُدی آپ پر ایمیان لاکر آپ کے سامتی بن گئے ۔

بیغیراسلام طل انٹریل د حکم دوب بین مبعوث کرنا کوئی ادوبات نہیں تھی ہے۔ ایک انتہائی اٹل نصور بذی کا مناطر تنا ۔ اس بین منصوبر ساز کوریا نائن تشاکہ ساری دنیا بیں وہ کون سا مخصوص مقام ہے جو پنیر اسلام کو اینا کام شروع کو نے کے لیے موزوں ترین ہے ۔

' مرص دینیفرون کی تاریخ بانگونی نظیری نظر پیش کونے دائے ہم آوی کی تاریخ بستانی ہے کرمعاصر زمان میں مبت کو گوگ ہوتے ہم ہواس کے پیغام کو گرانی کے ساتھ بھیں اور اس کے زماز ہی میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوجائیں۔ حرب جیسی قوم میں مبوث ترق میں کی وجہ سے بر ممکن ہواکہ اپنی زندگی میں تبیغیر اسسالہ کو کیٹر تعداد میں ایسے سسساتھ مل گئے ہومطور انقلاب کے لیے جماد ظلم کرسیاں

یروانقد انشا ایم اورا تنازیاده استثنائی تفاکه ایکن بس اس کسیده میں مینگی خردے وی گئی۔ بابل دکاب استثنائی سے کام دنعا موئی نے جو دعائے در سے کراین وفات سے پہلے بنی امرائیل کورکت دی وہ یہ سے کر۔ اور اس نے کہا: غدا وزیر سینا سے آیا۔ اور تعریب ان پرا شکار اہوا۔ وہ کو و فاران سے جلوہ گرہوا۔ اور وہ دس بڑار قد سیوں کے ساتھ آیا:

> and he came with ten thousands of saints. (Deuteronomy 33:2)

بائبل کا اس آیت میں کسینا ہے آنے والے مفرت موئی ہیں. شعریسے آنے والے مفرت ہیںج ہیں اور فاران سے آنے والے سے مراد پنجیراک ام ملی الٹر طروم میں۔ ان کے سامتر رانو کی واقد پیش آیا کہ وہ آفاز نبوت کے عرف ۱۰سال بعد دکس ہزار محال کے سائنو ناتحاد طور پر کم میں وائل ہوئے :

He received his prophetic call in about 610, and in January 630 he entered Mecca with 10,000 men. (VII/84)

# سيرت كى رہنان

ڈاکٹر ایکل بارٹ نے پنجر اسام کو کارترخ کا پر ٹائٹس فل انسان بتایا ہے۔ مگر آپ ک بیٹنست ایک بیرو کی نہیں تق بلا ایک رہنمائی تق اس اھبارے یہ کہ تعجیع ہو گاگا آپ نے دراصل اپنی زندگی ہے برز بز انسان کو پر پر گیٹس (supreme success) کو از بتایا ہے۔ آپ اگر آپ طون افل ترین کا بیاب انسان سے قو دوری طون آپ کی زندگی عمول کا میابی کے بیے اظا ترین معیار (super model) کی مثبت رکھتی ہے۔ اس مضمون میں اس بیٹیت ہے آپ کی بیرے کا مختر طالعہ کونے کی کوشش تی کا سالے گ

ممکن سے آغاز

پیغم اسلام محل الدُّولا وکلم کا بعثت ہوئ تو اس و تنت جل بین مختصد مدائل سے <u>سسکر ہیں</u> ۱۹۷۰ برت رسکے ہوئے سخے روین ایمپائر اور ماران ایمپائر نے فرب بین رسسیای نفوذ حاصل کر رکھا تھا۔ معاش ویں مود د زنا ، فراب نوری جیسے جام ک<sub>م</sub> چیلے ہوئے تھے۔

منحقرآن میمائی کے اوپریهاظیم اتران و وینهیں تخال طهرانکنیدندین الاصدار یا سابق الغنوں والڈویسان ، یا نصنہ شد وی دائنویل المینویین - اس کے برعس آپ کے اوپریها اسکم تج آثاراً گیا وہ قرآئ اورتشام کے بارے بیمائی : رائنرا باشن رکنت انسیزی بخشاق ، بخشان الانسسان بسست علق - افرار وزیّدی الامینزم المسیدی علق با لقائد - علقهٔ الاکنسان شالش بیکانم -

Prophetic way of beginning is to begin from the possible.

پنیراسلام اوراک سے ابتدائی اصحاب نے کمیں توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو وہاں کے لوگوں کی طرف سے سخت ردعل پیش آیا۔ نظاہر ایسامعلوم مونے لگا کو کی سرزمین اسلام سے کیے حرف شکاست و مھائب کی مرزین ہے۔اس وقت قرآن میں پر رساآیت انزی کیس مشکل کے ساتھ آسانی ہے ہشکل کے

ساتقاً سالى برفان مع العسريسران مع العسريسرا)

اس سے بیغیر کے فانحار طریقہ کار کا ایک اہم پہلوسا ھے ''تا ہے۔اس سے برمعلوم ہوتا ہے کر کسس دنیا کے بلے زیدا کا قانون یہ ہے کروہ تھی مجی حرف شکلوں کی آبا جگاہ رہے ۔ یماں ہمیشرشکل کے ساتھ میں اسی و قت اُسانی بھی صروریائی جائے۔ دوس سے تعظوں میں پر کرجاں بطا ہرڈس ایڈ وانٹے ہو وہیں مین اس کے ساتھ المہ وانٹج کی صورتیں بھی صرورموجود ہو۔

وعرين بسراكي مثال يرب كوكرين اكرابوجل جيد منكر يقرتوو بي عمر جيد اعتراث كرف وال بھی موجو دیتے۔ اس وقت اگر کھیے بتوں کو نکا نامشکل مت تومین اسی وقت یرمکن تھا کہ لوگوں کے دلوں سے غیرالٹری پرستش کا مذبر ٹکالا مائے۔ ای طرح دوراول یں اہل اسلام کوعرب میں بوشکلیں بیش آئیں وہ چیلنج بن کر ابل اسلام کی صلاحیتوں کو جگانے کاسب بن گئیں۔ یمال تک کر ، مارگولیتر کے العساظیں ان میں کا ایک اکشخص ہیروین گیا۔

سےرت کا یہ پہلو بتا تا ہے کو اہل اسلام جب اپنے آپ کومسائل کے درمیان پائیں تو ان کو پیٹی طور پر یقین کرنا یا ہے کہ بیاں میں مسائل کے ساتھ ہی مواقع بھی موجود ہیں۔ان کوچاہیے کرمسائل کے خلاف فریاد كرنے مع بالے مواقع كو دريا فت كريں اور ان كواستنال كركے اين تاريخ كو آ كے بڑھائيں -

هجرت: مقام عمل كى تبديلى

پیغمراسلام صلی النُّر ظیروسلم کے مالات کویں سوت سے سخت تر ہوتے چھے گئے ؛ بہال تک کر و اں بے مخالفین آپ کے تعتبل پر آبادہ ہو گئے۔ اسس و تت آپ نے محراؤ کا طریقہ اخت بیام میں کی بكه كمر كوچو (كريد بير بيط گئے جس كو بجرت كما جاتا ہے -

ير بحرت ساده طور يرتزكب وطن زنتي - يه دراصل ايك اسم ينجى كامعا لمرتقا-اس كوا يك لفظ ميل مقام علی کا تب یل کما جاسکتا ہے ۔ آپ نے جب کمرکو ایک ناموافق معتمام یا یا تو آپ نے میز کو اپنام كز بناليا تاكروبال سے اپنامٹن جاري ركھ سكيں۔

اس سے راصول ملا ہے کہ ایک بگر کے لوگ اگر صنداور نمالانت کی آخری مدیر کا جائیں تو چھج مزہو گاکہ اہل اسلام و ہیں ان سے لاکولاک ہوجائیں۔ بلا انعین دومری مناسب بگر کاش کو کے مہاں اپنا اسلامائی مال اور کورونیا جائے۔ برطویۃ ایک طون اصل مثن کے زیدہ رہنے کا حذات ہے ، دوسرے رہ طون اس میں یہ ممانان بھی چیا ہوائے کہ درنیز ، میں استخام حاصل کونے کے بعد و کم ؛ بھی آخریار قبصنہ میں کا جائے۔

فطرت يراعتساد

پینچراسلام صحا انرطروم اورآپ کے اصحاب کو درباریج بر ہودہ بھٹا کہ وگ آپ سے ساتھ پرسے طریعظ سے چیش آستے ہیں۔ است متعال انگیز کل سے پکتا ، پھی باد، دراسہ بیڈ میں رکا وہٹ ڈیالن، ویٹرہ - اس وقت قرآن میں مکم ویا گیا کرتم برائ کا جواب جلائی سے دو۔ پھرتم ویکھو کے کرچیم باراڈش تھا وہ تبارا قریبی دوست بن گیا ہے۔ (فصلت ۲۰۰)

اس مرایت بیں ایک اہم حقیقت بتائی گئی ہے وہ پر کمو ٹی انسان بطام مخالف اور ڈین کیوں نرم واس کے اندر فعد ای بیسب مالی موٹی فطرت ہم حال موجو در ہتی ہے ۔

فطرت میشر دی بسند ہو تا ہے۔ اس طُری کو یا ہر ظاہری دَّسُ سے اندر تبدارا ایک مِنی دوست موجود رسّا ہے۔ اگر تم میں کے دائل ہو توشیقی طور پریشین کر کو کہ تبداری دموت کا ایک شُنَّ (counterpar) یشیناً فریق ان کے سینہ بین موجود ہوگا۔

خالف الدان کے اندراس واقع انسان کویا نے کی بیٹین تدیر پر ہے کرتم اس کے برسے موک کے جواب میں اپنی طون سے ایجا سکوک کو و جہارا ایجا سکوک اس کے ظاہری پر دے کو جادے گا۔ اور مجرا ندرسے تمہارا ایک دوست انسان کل آئے گا۔ یرا کیسطوم متبقت ہے کہ دورا وال میں تمہارات لوگ مرت اس اصول پڑھسل کونے کے بقیریش اس سام میں داخل ہوئے جسٹ آپایک جڑک نے آپ کوتب کا کو آپ سے اور پر طوار اٹھائی ۔ حگر اس میں تا ویا ہے تک بعد آپ نے اس کو معاف کو دیا۔ ای وقت اس نے اسلام تول کو لیا ۔ و فیرہ و دورا ول میں اس طاق کے دافل سے کرتے ا دشمن كواستعال كزنا

بدری جنگ کے بعد مخالعت فوٹ کے سمر آ ہ دی گوخت رہ کو میڈرآئے یرسب کہ سے تعلق کھتے تنے ۔ اور وہ پڑھے کھے لوگ سنے بیغیر اسلام صل الڈولیر و کم نے اطان فرایک ان جنگی مجروں بیرسے جو شخص مدیشے وں بچول کو پڑھا دے گا وہ اس کا فامر ہوگا۔ اور اس کے بعدم اس کو رہا کو دیں گے۔ بیاسلام کا امراق میں بسلاا سکول تھا جو سال موسیق میں اس کے طلبہ توسید سلمان سنے مگواس کے نیچر سب کے سب دخمن قوم سے تعلق رکھتے تھے۔

امن کی طاقت

پیغبراسلام ملی الڈرطر و کم کی زندگی کا ایک ایک بہت ہے سے راس کی طاقت تشدد کی طاقت سے زیادہ ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیاد وجن طاقت کو استعال کیا وہ ہی اس کی طاقت ہے۔ شال سے طور پر میس کرفتے ہوا تو کر کے وہ خالین آپ کے باس لائے گئے جھوں نے آپ کوستایا تھا، جنوں نے آپ کو کرسے شالا تھا۔ جنوں نے آپ کے خلاف جنگی کارروائی کی تھی۔ اور آپ کو طرح طرح کی ایڈ آئیں بینیائی تیس ۔

ید وگرشناست شده و گوریز پنگی چرم سخد اور چگی چرم کسیدید مام دواری تشاک فاقع اس کوشسل کوریا تین «گوییغیر اسلام سندان کو طاحدت کا کلونیک نبین کیا- آپ نے سا ده طور پر اطلان فرایا کہ جاؤگتم سب نوگ آزاد چو (اذھبودا فانستہ العلامات)

یر تشدد کے بجائے اس کا طاقت کو استال کونا تقدیم جمان تیخ کے بجائے میں اور قلب کو مناز کو کے آدی کو اپنے تاہویں لینا مقامات اس اطل اطل قی روش کا تیجر، راوی کے الفاظ شاریہ ہواکروہ لوگ حرم سے باہم اس طرح شکے گویاکروہ قروں سے نکے ہوں۔ اور پچروہ اسلام بیں وائل ہوگئے ( فضو بھوں کا نسانشروا صدن انتیور و و خصوا فارانسان اس مارانسان

تفرد کیشن مفرد کا بسلر سراخ ی زن و می میداندا

بیغم اسلام صلی الشرطیروسلم کے آخری زمانہ میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان موجودہ اردان 275 یں ایک بنگ پنی آئی جم می خوزوہ مودیم باتا ہے۔ اس بنگ این پندوں کے اندر بارہ اصحاب تبدید ہو گئے۔ اس کے بعد خالد بن الولید کو اصلای فلکو کامروار بنایا گیا۔ امغوں نے اندازہ کسی تو معلی ہوا کرمسانوں کی تعدادیمیں ہم ارسے اس تھا۔ چنا نیے خالد بن الولید نے مقابل سے میدان سے ہم شرکرہ انہا کا خطاب استخبال (out of proportion) تھا۔ چنا نیے خالد بن الولید نے مقابل سے میدان سے ہم شرکرہ انہا کی خطاب کے رو گئے والی کم کرکا ہے۔ اس وقت پینے قد مذیر کی پچھ لوگوں نے ان کا استخبال یا شرای ( اس بعائمے والی کم کرکا ہے۔ اس وقت پینے ہم اسلام علی الشرطیع والم سے نوالم : انسوا بدا نغوار و یک تندھے، انشکوار دن شاہ واللہ تعدائی (وہ مجمائے والے نہیں ہیں کوروہ اورادہ اتدام کرنے والے میں)

مدینہ کے ذکر و مہمان دراصل شب نگاطونگر (dichotomous thinking) میں بشلا سقد وہ بچھتے منظ کران کے لیے عرف دو میں ہے ایک کا ایش ( انخاب) ہے ۔ بہلا ایش پر کرنن سے بها درانطور برافرا ابسائے اور دوم را آپش راز مهمت بار کر بزولان پسپائی اخیاری اختیاری اسٹ چھکہ دوم را ایش غیرمحور شااس لیے ان کا خیال تفاکر مسلم مشکر کو چیئے آپش پر بہت قائم رہا چاہیے تما تحواہ ان کا ایک ایک غیمی ارائے آرائے این جان دے دے ۔

پیغبر اسلام صلی النگر طیروسم نے اس موقع پر رہنا کی دیستے ہوئے گار بہاں ایک تیم اکا پسٹ را کیا ہے۔ اور وہ پر کرمقا بلر سک میدان سے ہسٹ کرمز پر تیاری کی جائے تاکہ کا کندہ وقیا وہ موثر انداز میں اقداً کیا جاسکے۔ خالد ہن الولید کی موزسے والیسی فراری طوے والیسی نہیں تھی بکروہ اس می فراً پیشن کی طون والیسی تھی۔ چنانچ تاریخ بسٹ ناتی ہے کہ سلم تھا عدت نے تین سال بعدمز پر تیاری سے ساتھ اسلام این زید کی مرداری میں دوبارہ روی سر مدی طوف اقدام کیا اور شاندار کام بیابی حاصل کی۔

میدان عل کی شب دیلی

بیغیراسلام ملی الٹر طبوح کم کسے بچرت کوک مدینہ بیٹا آئے۔ مگر کھرکہ داراب کی خاموش نہیں ہوئے - انھوں نے کہپ کے خلاف یا فاعدہ جنگ چیڑوی کئی یار دونوں فات کی فوجوں میں محراوا ہوا۔ مگر جنگ کے ذرید انزی فیصلانہ ہوسکا۔

اس کے بعد یغیم اسلام علی الدُعلی و ملے نے اہل کرے وہ معاہدہ کر ایا جوسلح مدیدیک ام سے مشہورہے ۔ یہ دراصل وونوں فریقوں کے درمیان دس سال کا نجنگ معاہدہ تھا۔ اس معاہدہ ک ذرىد، آپ نے فرنق ان كے سائد ميدان مقالم كوبدل ديا - اب تك دونوں كامقالم جنگ كے ميدان میں پیش آر با تقا- اب دونوں کامقابل نظریاتی میدان میں منتقل ہوگیا۔ اس معاہدہ کے بعد دونوں فریقوں ہے درمیان بڑے پیار پر مناطبا شروع ہوگیا۔ اس احت لاط کے دوران اسلام کی نظریا تی برتر کا اپنے کے ثابت ہونے لگی۔ اس کا نتجریہ ہواکہ بڑی تعدادیں لوگ متاثر ہو کراسلام بیں داخل ہونے گھے۔ ا بن اسلام ی تعداد مسلسل برٔ هدری تنی اور فریق تا ن ی تعداد مسلسل گھٹ رہی تنی بیمان تک کرمزید جنگ کے بغیر محض عوامی طاقت سے اہل اسلام غالب آ گئے ۔

اس سنت رسوام کامطلب یہ ہے کر رہنسے ایک میدان میں مقابل اگر موثر مرمور م ہوتو مقابلے ہے میدان کو بدل کرانسس کو اپنے موافق میں سان میں لایا جائے جہاں اہل اسلام اپنی کوششوں

کوز ما ده موثرین سکیس۔ تدريج كااصول صحح البخاري مين عائشه رضى السُّعنهاك روايت بي كرقرآن جب انزناشروع بوانواسس مين سب سے پہلے وہ آتیں اتاری گئیں جن میں جنت اورجہنم کا ذکر تھا۔اس طرح (تقریبًا ١٥ اسال بعد)جب لوگوں کے دل زم ہو گئے تو اس کے بعد قرآن میں برحم اٹراکہ زناجیموڑ دو اور شراب چیوڑو۔اس کے بعدوہ کہتی میں کواگر قرآن میں یہ احکام شروع ہی میں انار دیے جاتے تو عرب کیے کریم تو مجھی ننائیس جيورُين كي : بم توكين تُراب بهي جيورُين كي دلاندع الزنا ابدًا ولانسدع النحس لبدًا) اس سے معلوم ہواکہ اسلامی شریعت کا نفاذ ہمیشہ ترتیب و تدریج کے اصول برکیا جا آھے لینی یہ ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی آمادگی ُیدا کی جاتی ہے۔اس کے بعد علی طور براس کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ کورے اور بندوق کے زور پر کھی شریعت کا نفاذ ممکن نہیں ہوتا۔ اگر کو ٹی شخص ایک غیر تیار شدہ معاشرہ یں محصٰ طاقت سے زور پرشر بیت ہے احرکام کو نا فذکر ما چاہے تو پرسنت رمول کے طاف ہوگا۔ اور سنت رسول كى خلاف ورزى كرك كوئ كامب بى اس دنيا يس ممكن نهيى -آئڈ لیزم سے بجائے پرنگم پیرم

پنچبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت پر ہے کہ اپنی ذات سے معالم میں آ کیڈیزم کو اختیار کرنے کی کوئٹ ش کرو۔ مگر دوک روں سے معا لمزکرنے میں پر گھیٹک عل (pragmatic solution) پر راهنی ہوجاؤ۔ یہ آپ کی ایک ایم سنت ہے اور آپ کی پوری زندگی اس سنت کی شال نظر آئی ہے ۔

جس و توسینیمبراسلام سلی انگر طیروسل اور قریش کے درمیان حد دیریکا صابدہ لکھیا واراضکا، آپ نے اس بی بیدا لفاظ لکھوائے ؛ ہدارہ اصابے علیہ درمید در سول اللہ کے بہائے محد بن نے اعراض کیا کہ م آپ کو خدا کا درول نہیں بانتے۔ اس لیے آپ تجدر سول الڈرک بجائے محد بن عبد اللہ لکھوائے۔ آپ نے درسول الڈرک لفظ کا فذرے مٹا دیا ور اس کے بجبائے محد بن عبد اللہ لکھواؤیا۔

پیغیراسلام ملی انٹرطیر وسلم نے عرب میں جو خلیم کامیا بی حاصل کی اس میں اس سنت کا بڑا وفل ہے ۔ یہ دنیا ایک ایلی دنیا ہے جہاں بیٹر آئر کوگ ہیں اور سر آدی کو آز ادبی حاصل ہے۔ اس لیے یہ مان علی معالمات میں پر پینگیر شرع کا صوال اختیار سیکے بڑیر دنی کردی کا میابی حاصل کو ایمین نہیں ۔

ک معاملے علی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں ہے۔ پر مجھینگ سولیوش یاعملی حل کو ماننا کوئی تعزیل کی بات نہیں ہے۔ پر حقیقت پسندی کی بات ہے،

اوراس دنیا میں حقیقت بیندی ہی تام کامیا بیوں کی کمنی ہے۔

بضيرت كى حزورت

قرآن میں تبایگ ہے کو الٹرک رسول میں تنہارے لیے نموزے ۔ بظا ہریا ایک سادہ کی بات ہے مگر رسول الشرطی الشرطیروسلم کا زندگ سے نموز لینے کے لیے گری مجو کی هم ورت ہے ۔ اگر آدی کے اندر گہری مجوز موقو وہ بظا ہر قرآن کا یا سنت رسول کا نام نے گامگر تنیقیڈ کس سے ملک کا قرآن و منست سے کوئی تعلق نر ہوگا۔

اس کی وجہ ہے کرمول الڈمل الڈرط واسلا کی منست کی ایک پیڑکا ام نہیں ہکا وہ ہت سی پیڑوں کا جموع ہے سٹ آ ہم برت کی ست ہوں پیٹر سے ہم کار مول الڈمل الڈرط والے تیرہ سال تک کر میں رہے موگڑ ہے نہی کو جو اس کے ہوئے ہوں کو ڈکال کر <u>میسیکٹری کوٹ</u> ہمیں کی ۔ مگرامی پیغر کے بارے میں ہم پڑھسے ہماں فتح کم کے بعد آپ کے کام سے کوپ بہت ذکال کر اہم کھینگ دیے گئے۔ ایک طریق ہم آپ کی زندگی میں و سیکھتے ہماں کی کار ورک

اُخریں آپ سے مخالفین آپ سے مکان کو تلوار لے کر گھر لیتے ہیں اس وقت آپ خاموشی سے ہے ت کو سے دینہ پیلے ماتے ہیں۔ دوسری طرف م دیکھتے میں کر یمی نمالفین ا مدے موقع پر حب الوار بے مراتے ہیں تو آپ ایض مائیوں کے سابخدان کا مقابل کرتے ہیں۔ رمول النُرصلي النُرطيروسلم كى سيرت مِين اس طرح كے مختلف نمونے ہيں۔ اس سے ظاہر ہوگا بے کرسول کے نمور کو اینانے کے لیے اس حکمت کو جاننا حزوری ہے کو کون سانموز کس موقع کے یے ہے۔ اگر اُدی کے اندر بربھیرت نرم تو توبظ ہروہ سنت رسول پرعل کرنے کا دعویٰ کرے گا۔ مگر حقیقةٌ و ه سنت رسول سے آخری حد تک دور موگا۔ جوتخص سنت کو س<u>محمن</u> کی بھیرت سے محروم ہواس کا حال یہ ہو گاکرجس موقع پرهم کی سنت در کار ہوگی و ہاں وہ قت ال کی ایت کا حوالہ دے گا۔ جن حالات بیں دعوت کی سنت طلوب ہوگی و ہاں وہ جماد کی سنت پرنقر پر کرے گا۔ جمال صلح کی سنت پرعل کر ناچا ہیے وہاں وہ جنگ کی سنت پرعلٰ کرنے کانعرہ لگاکے گا۔ رسول النّرصلي النّرطير وسلم كي سنت مين بلاست. مبترين نمونز ہے۔ مگريز نمونز انفين لوگوں کے بیے نمور بنے گا جواس معالم میں آخری حد تک سخیدہ ہوں ۔جن میں بیم اج ز ہوکرہ ہانی تواہش مے بیے سنت رسول میں نمور تلاش کریں۔ بلکرسنت رسول کے نموز پر اپنی نحواہش کوڈھاکیں جو اپنے آپ کو سنت رسول کے ساسنے جھکانے کامزاج رگھتے ہوں جو دل کی پوری آمادگی کے ساتھ

رسول کو این زندگی کار نیابنالیں ۔

## حديبيهمنهاج

ڈاکٹر ائیکل ارٹ کی مشہور کرآب (The 100) کا نعارف خالباً سمار دنیا ہیں سب سے پیٹے الوسالہ (کتوبر مر 1912 میں چہیا۔ اس میں امرینی صنف نے تاریخ کے ایک سوانتہ ان متاز اکو میول کا انتخاب کیا ہے۔ اور ان برضاییں کھے ہیں۔ اس ملسلہ میں مصنف نے اپنی ہوت میں نہر ایک پر موسطے انڈ ملیرو سلم کر محاہد ۔ انھوں نے کھا ہے کر محسرت تاریخ کے سب سے زیاد دکا میاب انسان (supremely successful man) تھے۔

ارساند ساس معنون کا اتناعت کے بعد ہمادے پاس کون سے مسلمانوں کے خطوط آئے۔ برخط میں بید بچاگیہ تھا اُند کر دو کراپ کو حاصل کرنے کا پترکیا ہے ، بہت سے لوگوں نے اس کے دو وجہ کی بابت دریا فتری ایساند او مورکہ کو گوں کو گر دو واسے اندازہ ہوا کہ برکتوب گار کو وہ اس پر بیل سے دلچی تی اس سے دلچی تی اس سے دلچی تی موجودہ نوا مان سے برائو کو اندازہ مسلم کا دارہ سارہ کرنے کی کوشش کردے۔
کی نقیبا سے موجودہ مسلمانوں کا عام مران ہے ، اور اس مزائ کا سبب بروورشیہ کی نقیبا سے در مسلمانوں کا عام مران ہے ، اور اس مزائ کا سبب بروورشیہ کی نقیبا سے بروورشیہ مانوز بردا سال ایسانوں کو اپنا برور بنالیا ہے ذکر اپنا برور منافوں کی نواز بردا مران کا مران ہے بروورشیہ برائی کی نقیبا سے بروورشیہ برائی کی نقیبا سے بروورشیہ برائی کی نقیبات ہے برخود کو کی کار نام انجام دوسے میں ایسانوگی و بہتر برائی کی میں کی نواز برداری کا دورش کی کے نواز برداری کی دورش کی کو نیادہ کر میں کی دورش کی در دورش کی دورش کی دورش کی دورش کی دورش کی دورش ک

History is often the refuge of those who have not done much themselves to celebrate.

امت سلمحب زنده عالت میں ہوتو اس کا پیغبر اس کے لئے نوز عمل ہوتا ہے۔ اورامت مسلمے کوگ جب زندہ حالت پر باقی زر ہیں تو وہ اپنے بیغ کروا پنے لئے فؤ کا نشان بنالیتے ہیں۔ موجودہ زبانسے کسسلانا اس دوسری حالت ہیں ہیں۔ موی ده سانون نے پنیراسلام مل الده اید دسل کو اپنے گئو کاف ان بالیا ہے . اور فونے بغد بن کسین اس طرح ہون ہے کہ کپ کو ہر کیل مسس فل کم اجائے قرکان میں پنیراسلام کو اسوه کے طور پر بھیش کیا گیاہے دکر فونے طور پر قرآن میں از شاہ جو اے کہ لمند کا حالت کا فی دسول الله اسورة حسنة د الاتزاب اما مگر موجودہ سلالوں نے اپنی تشریح میں اس کو مل کر لمان کان دکھری درسول اللہ مفضرة حسنة بنا دیا ہے ۔

قرآن کا تعب می مطابق، ہارے کے سب سے زیادہ اہم بات ہے ہے کہ میں معلوم کوں کر پیغر اسسال مل طایہ وسلم کی پر پیر سس کاراز کیا تھا کیوں کراس راز کو جان کو جی ہم دوبادہ

اس م کو اعلیٰ کامیا بی بے مقام پر بہنچا کتے ہیں۔ اس سوال کو کے کرجب ہم قرآن میں فور کوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے قران

ى و صوره أنّ بيجب كانام الفتيد. اس سوره بين اس واقع كا ذكر ان الفاظير كياكيا بيكريم نيم كوكوانستة ديدي ( انافتغالك فتحاسبينا) وأكثر النيك بارث فيجس

چزور براس بایا ہے، اس کو قرآن میں فتح مین کاگیا ہے۔

بینیا سام میں الڈ طیر ہے کو یہ قع مین یا سپر پیمسس کس طرح حاصل ہوئی۔ قرآن کی مُدکروں است بتات ہے کہ آپ کو میٹر معمولی فتع صلح عد میں ہے ذریعہ اور اس کے بعد حاصل ہوئی۔ قرآن کی مُرکر رہ آیت سلح عد میں ہی کے بارہ میں انری تھی۔ اس لئے بیہاں بطریتن نفس بنابت ہوجائے ہے کراس فتح کاراز و دمخصوص طریعہ تھا جس کا استعمال مدیبیر ہے واقعہ نیں پاگیا۔ اس کو ہم عمیر میں منہائے کہ سکتے ہیں۔

م مديريست إظام ركب اخ مقصد كو حاصل كے بغروابس اَسے نقر بنا توصيريست عربية واپس مات مور شراستدس جب سوره فق تازل مولى أو ليک شغص شے باك يوكوئى فق ميس رائيوں ئے ہم كو بہت الشريس وا خارسے دوك دیا راكب نے والم المروة سسام فحول بي سب سے بلوى فق ہے وقال دجسا عند مُشْقَدَ فِيهِ حسالماند البستي - احت المدادة بعد الماند البستين - المان المستحد فقال النسجة حساله وسلم : دبل حواعظم النستين ح) المان الكلم المان النسجة على المان الله النستين حالى المان المان المان الله المان الله النستين ح) البرادین عازب سحالی نے بعد سے کوگوں سے کماکرتہ لوگ فتے کم کوفت سجتے ہو۔ گرم لوگ (اصحاب دسول) عدید میرکوفتے سجتے ہے ، این شہاب زمری تالبی نے پاک اسسام میں ملتی عدید کوفتح امل کا درجداللسسے ۔ (السیدة النبویدة الاس کشندر ۲۸۲۲)

یجوکه کیا گیا ، اس سے واضی بوزنائے کدرسول اور اصحاب رسول کو پوشکها میدانی ملی ، اس کا را در منع ملا مید تمار اسسالها کا و نساید مدید ہے گزار فرخ اطمے و درمر کو بینا، اس کھا تھے ہے کہا تھی بھو کا کہ ارال اسلام کے لئے تاخل با پروکس کے مقام کم پینچے کا ذر تعریب ہے۔ وہ مدید مشابع کی انتسار کردیں.

اب فور کینچ کر صدیبید منهای کیاہے ۔ بیتام قربا نیوں پی سب سے بڑی قربانی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کرامحاب رسول میسے ن ۔ اکا رول کاگروہ می اس مب ملہ میں وقتی طور پرتزازل ہوگئے۔ اور نہایت دشوار پول کے ساتھ اس اسٹی اس بی لورا اتر سکا۔

اسماب سول کے ساننے پدر اور اصدے ما ذرائے میں بین انعین اپنی با نوں کا مساب سول کے ساننے پدر اور اصدے ما ذرائے میں بین انعین اپنی با نوں کا خرائی ہے میں اور تذیذ بدب کے بنیر اسماب رسول کی سستی اور بنی اثریت دیا۔ اسمیب ان این جاں بازی اور تر بانی اثریت دیا۔ دوسری طرف نامین جت انعین میں میں کے نوا یک نے میں کہ میں میں کے اور اسمی میں کے نوا یک اور جو سے بغیر مدینہ کی طرف واپس جائے پر راضی ہوگئے تو ایک الویز صدائی کو چور کو تمام اصحاب رسول نے اس پر اپنی عدم رضا ضدی کا افہار کہا کہ کی گئے۔ بھی اس کوشند واپس جائے ہیاں کہ کہ دسول الشیس الشیطید وسر کے شدید اصرار وادر دائے کئے تا تر کیس جوا یہ اس کو تنین والے بیان کہ کہ دسول الشیس الشیطید وسر کے شدید اصرار وادر دائے کئے تا تر نوا کی اور دائے سے بر راضی ہوئے۔

یہاں سوپینے کی بات ہے کہ ہر واحدیث اور حدیثیرین کیافق ہے کہ اصاب رسل جیبا سرزوش گروہ ہدر واحد کی تو بانی سے لئے بخوش راضی ہوگیا نمر حدیثیہ کی تو بانی پر راض ہونا اس کے لئے سخت شکل بن گیا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ بدر واحد سے فحت فریر جان کاتر بائی دیست تھا ،اور حد یہ بیسے کے محافہ بر وتست ارک تر بائی دینے کامسلز تھا ، اور سازی تاریخ کا بھر بہت آنا ہے کہ جان کا توبانی آئن آسیان ہے کرماری مسیوم تاریخ میں بے شار لوگ مسلس جان کا توبانی دیتے ہوئے نظامتے ہیں۔ لیکن وقار کی توبالی آئن فیار دہشکل ہے کہ معلوم تاریخ میں چندالشد سے بندوں مے سوالوئی مجمود کھائی نہیں دیتا جو واقعی رضا مندی کے ساتھ وقت اُدکی توبائی دینے پر آمادہ میں دار کی

اس کو و بر بسی کرمیان کاتر یانی میں آوئی میروئن رہا ہوتا ہے جب کہ وقائد کا و باقی میں اور و بیا ہے وہ اور ایک ایک وہ اور کیتا ہے وہ اور کیتا ہے وہ اور کائی ایک وہ اپنے آپ کو تحت کی طرف جاتا ہوا و کیتا ہے اور وحت ایک ترف کی لیا۔ اور وحت ایک ترف کی لیا۔ جان کا ترف کی بیان کا اس کے برطس میں موق کا عمل بال کا کہ ترف کی بیان کا اس کے برطس میں وہ کا عمل بال کا کہ اور وحت ارک ترف کی ترف ہوا کہ میں اوحت دام کی کامس ایک ترف کی ترف کی ترف کی کہ بیان کا الزام میں اوحت دام بیان کا الزام میں کر ترف کی ترف کی کہ بیان کا الزام میں کی ترف کی کہ بیان کا الزام میں کی ترف کی الزام ہوئی ترف کی کرد کی ترف کی کرد کی ترف کی ترف کی ترف کی ترف کی ترف کی ترف کی ت

یہ ایک معلوم بات ہے کرمیننی بڑی تر بانیا تن ہی بڑی کامیبابی رسب سے بڑی کامیالی کسی کومن اس وقت متی ہے جب کہ وہ سب سے بڑی تر بانی دینے کے لئے تیار ہور یول اور اصحاب رسول نے چول کی مدید ہیں ہے موقع پر سب سے بڑی تر بانی دی اسی سلے وہ اس دنیا ہی

سب سے بڑی کامیابی کے ستی قراریائے۔ منابع میں کی بعد خصر ہوتا

صدید بیر نبراتی بین وه کون ی خصوص فاقت بیرس کابرب پر وه نیخ میس کاوروا زه کول دییا ہے۔ اس کاسراغ اس واقعہ بی شاہد کہ ذوانقد یہ ۱۹ مدیں جب رسول الاسٹالاللہ علا پرسلے نے دیز نیسے کمہ کاسرفر ایا اس وقت کہا ہے ساتھ جوروان کارستے ، ان کاقعب اد ڈرٹیو مبزار سے بھی کم تی گراس کے دوسال سے بی کم عوسر بور مشان ۸ میں جب آپ نے دوبارہ مسکی طوف مارپ کیا تو آپ کے ساتھ موان کاری قدے او دس بزار ہو بچی تی بیپلسفر بس اہل کمرنے آپ کوعد میسے کے مقام سے لوٹے پر جوورک دیا تھا۔ دوسر سفریس آپ سے تعظیم تا نسد کو دیکھ کر وہ آپ سے موب ہوئے کر مقابلہ کے بنیرانعوں نے تعدید تبول کول۔

اس سے مسلوم مواکر مد بیبین خان انسانی تسنیر کامنحاج ہے ۔ حری منواح بی انسانوں

کے ہم کوتت لکیا جا تاہے۔ اور مدیبینعساج بیں انسانوں کاروع کومنوکیے با تاہے۔ جنگ کا عمانی بہے کہ دخون کا فائسر کرکے اس کے اور تبعثہ کیا جائے۔ مدیبیہ منعات پر ہے کہ نئن کو دوست بب کا اس کو اپنے صف بیں ٹال کولیا جائے۔ جنگ کے منعیات میں معاجب منہائے کا پانچ لوگوں کا گرون پر ہوتاہے اور مدیبیہ کے نعمیات کمی صاحب منہائے کا پانچ لوگوں کے قلوب پر جنگ کا منعیات وروز روائد کو اپنا خلاص انجر نامے اور دور بیسے منافی اور انگر کا کرنے کے سرک جائی مار سرک میں کے اس مناب کی استاد کر دائے اور دور بیسے

کامنے تا لوگوں کوششہ برائی کے سخت کوسربان کر زائے۔ جنگ کا منعاق اگروٹ بیر کا گا ہے تو صدیعیت منصاق میں اور آپ دولوں کانامہ جنگ سے منعاق میں نفرت کا میا ایکا ذریعہ بنتی ہے اور صدیعیت کے منصل میں میں میں سال کیا کہ زائمہ سینیاتی ہے۔ عدمیشر کا واقعہ میں سرفار سے اس میں اس اس میں کہ اس منو کے میں اور اس میں اس منو کے میں کا اور کاموال مندا

مدینه کاواند نبوت که توسیل ۱۳ سال بده پیشس آیا خور کیمیا کرایداکیوں ہوا . اس طریقه کوافت ارکرے میں انتخاب کیوں ہوئی حدید بینسے میں کے اس پیلو پرغور کرابات کواس ہے ایک اور علیم تلیقت کا انتخاب ہوتا ہے .

.... اس مسالم کاسراغ سوره التی مطالعه بسید اس میں اسول کو خاطب کرکے بہت بالگاہ کے مدید ہیں کے موقع پرجب قریش کے مرد اروں نے کمرشی کام طبا ہموکیا توجیعی تھاکہ کو جنگ کا اجازت و بدی بالمنے اور اللہ کی مدرسے میں منستے ہی ماصل ہو۔ مگر ایک خاص مصلت کی وجہ سے ترکونگ کی اجازت نہیں دی گئی۔

وه معسلت بیتی که کمه براناسس و قت بهت سے مرد اور طورت تنے بن کے داہم اسالیا داخل ہو چکا تھا۔ گر انعوں نے چول کہ ابجا اپنے اسلام کا اطلان بنہیں کیسا تھا، اس لیے تم ان کونیس جانے تھے جمویاکہ اسکانی طور پر ووسسا ان تقد ، اگر دونوں نریتوں میں جنگ بچراتی تو یہ لوگ بھی اس میں ایسے جائے تم الاعلی میں ابن انکارے ساتھ المالی افراد کوئٹی بیسیس ڈواسلتے۔ اور بلامضہ یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ۔ دائع ۲۲۔ ۲۵ )

پیچنسد بایکر انڈرنے وہ بات جائی پیچنسے نرجائی (خصیفرسسا ہ تصیفوہ) اس کلم کی بناپر مدیبیر کے موقع پر یہ برایت دی گئ کہ یک ولوفتر ولما نا ہوتب بچاس کو مان وکر داران کمسے مسلح کو یہ تکاران امکانی مسلمانوں کو یموقع ل جائے کہ وہ اپنے پوٹیدہ ایران کا اعلان

كرك اسلام كى صفول بين داخل جوجائين ـ

اس مورت حال کاپس نظریہ ہے کر بوب کے لگ ربنواسماعیل بھو اُسدہ مرائ تھے اور اپنی فطرت پر تالم تھے۔ ان کا شرک اور مزائ تھے اور اپنی فطرت پر تالم تھے۔ ان کا شرک اور پری آسب کا تھا، وہ زیادہ کہرائی کے ساتھ ان کے اندر سرایت نہیں کر سکا تھا۔ بہی و بسب کہ اسلام کے ابتدائی دورش کر شرت سے ایسے واقعات کرتا ہے اور اس کے بعد یا تو آپ کی صدافت کا اعتراف کر لیتا ہے یا ای وقت کلے۔ بڑھ کو اسسام تول کر لیتا ہے۔

مَّنْ عُرُوبِن مِسِدِ اِیک معابی ہیں۔ وہ اوالا کمیٹیں اکر رسول النصلی النہ طیبو سم سے طے۔ اور آپ سے کہ کارٹو کھوالٹے لئے آپ وہایا ہے اس میں سے مجھیہت کیے (هَـلِّتَنِي مستاعت کمانی النسب ہی آپ انھیں توجید، صلارتی اور سسن اطاق کی ایس ہوستاتے ہیں۔ وہ فورا آپر اٹھتے ہیں کہتی اتھی یہ باتیں ہیں جن سے ساتھ النسٹے آپ کو میجیا ہے رہ مہاارسات

الله به) حياة الصحابه ار24

اس طرح کے واقعات کشرت سے سیرت اور مدیث کی کست ابوں ہیں موجود ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کومت دیم جون کا لگاڑا و پری نوعیت کا تھا۔ ان کی اصل شخصیت فطری حالت پر تاام تھی اور مول تحریک سے حق کر پیچان لیتی تھی ۔

فریم ایون کی اس سادگی کانیتر تقاکد ان کے چند مردادوں کوچوز کر عام ع بوں کے لئے رسول الشعلی انشطید و سابر کا انکار زیادہ تر غلط نہمی کر بن اپرتھا ذر محقیقة سرطنی کا بہت اپر اپنے اس مزاج کی بہت پر انھیں ہے جرات ہوئی کہ بدر کہ جنگ سے پیطے وہ و حاکمہ یں جس کا ذکر سورہ انقال بی کیا گیا ہے۔

 افغل ہو، توا*س کی مددفرا اور اس کونسنتے وہے* دانھے معا ففسرواالی نصریة احسیرت سلنوا باسستارالکسبتہ وخالق: الشّعمانصر اُحسُدَی الطبا اُحسّین و افغل البدونیوی المناق العکامالیة آن ۲۸/۲۸

اس کے بعد جب دونوں فریقوں میں ٹکراؤ ہوا تو اہل ایسیان کوفع اور اہل مٹرک کو شکست ہوئی چیا ٹیٹر آن میں اہل محرکونوا طب کرتے ہوئے کہاگیا کہ اگر تم فیصلہ حیاستے تھے۔

سنست ہوں جہا چھو ان یں اہی معروعا عب رہے ہوئے ہوئے ہاتا دار میصد چاہے ہے۔ تونیسل تمہارے سامنے آگیے اور اگر تمہا از آجاؤ تو پر تمہارے می میں ہمرے (الانعال 19) جنگ بدر کما می مصوصیت کرہن کہر اس کو بوما انوانان الانعال ام کہ کمالیاہے۔

سے بیرمن و اس سیسیس بسید می دوج اسرون سون (۱۲) ہمیاب ۔ جنگ بدرین واض فیصلہ کئے کے دوج ب کے لوگ، توڑے سے مرد ارول کو چیز ڈکر ، سخت مترکزل ہوگئے ، ان کا میٹال ہوئیسا کہ صداقت ہما ری طرف اہل ہوگئی تناہم کیو جا ہر اور ہے۔ اس طرح بدر سے بعد عرول کا کوئیت دین توحید کی طرف اہل ہوگئی تناہم کیو جا ہر اور

ے در ارسان میں میں ہوئیہ ہیں اور سید سے دے در مور ہوگی تاہم کچ جار اور ہے۔ اس طرح بدر کے جب عروی ان اکار اور مرش مردادوں کے خوف سے ہرایک اپنے ایان وجھیائے رہا۔ حقیقت سے کرٹ دیر عرب (جنواسانطیل) این مساف کی اور اپنے فعلی مزاج کی

سین برا ول روز زن سے امریکانی طور پرموس نتیجہ اس کے بعد بدر سے موق بر مداے استفاح جب ابی اطلاع روز زن سے امریکانی طور پرموس نتیجہ اس کے بعد بدر سے موقع بر مداے استفاح جب النی شکل میں برائد ہوا توان کا است رائی میلان نیا دہ طاقتور ریجان میں تنب بیل ہوگا۔

جب الغی شکل می برانکہ بواتوان کا است الٹیسلان زیادہ طاتقور رتھان میں تنب بل ہوگیا۔ وہ امکانی طور براسسلام کے دروازہ پر پڑچ گئے۔ در امکانی طور براسسلام کے دروازہ پر پڑچ گئے۔

اب سلاصف ایک نما ۱۰ ور وه سرد از آن فریش کا نما وه این دقیادت اور برتدی کو قالم رکتے کے لئے رسول الشرصل الشرطیع وسب سے جنگ چیڑے ہوئے ہے اور بنا ہراس پر راضی دینے کداک پکا اور آپ کے مودار مشن کا خات سد کا بغیروہ اپنی جنگ جونی کو ختر کر دیں ۔ انھیں سسیش سرد ارون کے خوف سے مکدا ور اطراف کد کے کوک اسسام قبل کر دیں ۔ انھیں سسیش سرد ارون کے خوف سے مکدا ور اطراف کد کے کوک اسسام قبل

مسلسل میں ہوئی۔ کس ندی میں الم اہر کرکے اور ہیراج کے آئی گیٹ پر رک مبائے ۔ اب ایک طاف پان کے وخالز میں اور دوسری طرف کسیت اور باغات ۔ الیسی مالٹ میں اگر روک دروازہ کو جنا دیا جائے تو پانی کا سیاب اپنے آپ بہر کو چینوں اور باغوں شن بینے جائے گا ۔ اس کے بعد اس کی مرورت زبهو کی که یا نی که ذخیره کو دهکانس*نه کر اسگریزه*ایاجائے. اس وقت ویش کی جنگ جوئی اس قسم که ایک دوک دروازه ( crap door) میجی ایک تمی مسلاحف در مان روک کو جناله نے کا تھا. روک کے مشیرے معدیقیتی تماکر ہدایت کا میلا

سی۔ سفرصوف دریان اون و ہمائے 8 عمار رون کے میننے نے بعلہ یہی محار بلدایت 8 میزان اپنے آپ بلفار کرکے کوئوں کے دلوں میں داخل ہوجائے گا۔ تا بشر ہے جگی جاری کرنے کی اداف ایک شرب اف کرائٹ سے ان کرائٹ میں در دگی کی میں ترال

پ تویش ہے جگہ جاری رکھنے کے لیے خون کی تسد بائی رکادتی۔ اور جنگ کی مور تال کوختم کرنے کے سلے وقت ارکی تو بائی کا سلٹر تھا۔ کیوں کر جنگ دو ولوڈ بنیا و پر ہرگزختم نیس پرکتا جنگ کوختم کونے کو اعد صورت یعنی کہ اس کو وقت ارکاسٹلد نبایا جائے اور کیس کمولیڈ طور پر اپنے وقاد کی تو بائی دے کوٹویٹس کرسے مٹلے کو ل جائے مسلح مدینیر اس آنسسم کا ایک دورورس معالمیسے۔

مدیبیر پنتمک ج بیسے کد موکی طف سے جب رکاوٹ خستر نہ کی جاری ہو تو د اع یک طوز جمکا کوکے ذریعہ اپنی طرف سے رکاوٹ کاخس تمسکر دیے۔

یک بود بعد و سعد در بیدای و کاستار او دند کا حساسر در سال میسر در دند.

اس وقت صور شال یعنی کرمسان اپنے سید میں بیٹم کے ہوئے تھے کہ کم کے سرداردل
نے ان کو ان کے دلن سے شال او ان کے قمول اور جا ٹیما دوں پر قبضہ کیا۔ اگر ان کی
عور توں کو بیرہ اور ان کے بچر کو بیٹم کیا۔ کم جا کو عمو کرنے میں رکاوٹین ڈائیں۔ اس قسم سک
واقعات انھیں اس پر کسار ہے تھے کر قرش سے لوکل انتقام کیں اور انھیں ان کے سکے کا بیش

د ومری طرف یصور حمال تم کداگر مسلمان اپنے طوں اور شکایتر ان کو بسیدا ویراور اپنے شکائی بند بات کو دیا کہ کہ طرفہ طور پر فائد جنگ سے لئے راضی ہوجا ٹین تو اس کے تعارف کا کام مت ل افضا پ بدا ہوجائے گی۔ متدل فضا پیدا ہونے سے بعد اسسالام کے تاریخ تیزی سے بڑھ جائے گا۔ وگئ جو بہلے ہی سے اسسالام کے قریب آئیجے ذیں، طلات کا موافقت امنین تیزی سے اسلام کی طرف اننا شروع کو دھگی۔

قستال نام ہے نون کی قربانی دے راسلام کا وفاع کرنے کا مدیبیہ نام ہے وصاری قربانی دسکر خدا کے بسندوں کے لئے خدا کے دین کا دروازہ کو لئے کا پیمانوں ية نابت كرف ك ك كافي ب كم ثانى الذكر قربانى اول الذكر قربانى سے زيا ده عظيم ب

مسمرنے ابو برروی کے واسط سے روایت کیا ہے کدرسول النوشل الشرطیر والم نے فرمایا: مجھے پسندہے کریم اپنے افوان (بھا ٹیون) کو دیجین معمار نے بالکیا ہم کہ سکے افوان ہیں ہیں اسے مداکے رسول ، کہت نے فرایا کرتم کوگ ہیرسے اسحاب ہو، ہمارسے افوان وہ وکئی ہیں جو اہم نہیں کے دوحہ مشد آخات در آیسٹا اخو اخسا ، حسال اوا واسسنا اخسو اسک یا رسول الله ، حسال اضرحم اصحابی و اخسی اضافات دیں لم ہے آئی اجسد کی

الداری نے دوایت کیا ہے کہ ابوسیدہ بن اگرا ہے نے دول انڈسل انڈیلے دسسلے کہا کراے فدا کے دسول مرکاات شرکوئی ہم ہے ہم ہے جہر کے جاریال الائے اور آپ کے ساتھ تباد کیا۔ آپ نے نوایا کہ بال وہ وہ گر جوسرے اور پرائیسان کیس اور انھوں نے تجو کو پیکا نہ ہوگا دشانہ یا دسول اللّٰہ احد خصیرہ نا برائیسان کیس اللہ عدالہ حال متا اللہ میں اور اسلام کا متال ضم قوم نومسنوں بی ولے ہیک دف ، بات الاسول فاماد حساس الرسل ۲۰۹۸ میں اسلام

''اس مدیث میں کم یُروُنِی عفی نفظ معنوں نیں نہیں ہو مکا کیوں کہ ایک ایسا پہنے پروسد کے زمانہ من تادیخ کسب سے بڑی تحصیہ شننے والاہو ، جس کا علمت سنس خطرت کا درجہ طامس کرنے وال ہو، اس کو انسن کو کی آئیا تریخ صوصیت کہات نہیں ہوکئی۔ اس کے ضووری ے کہ اس کوکی معنوی خودم میں ایاجائے۔

اس کاسطلب یہ ہے کرمین بیغیر کی ختا کو دورادل کے اصاب دسول نے براہ داست بادر بر بیغیر کودیم بیکر اوراس سے مسن کو آیا تھا ، اس بیغیر کی ختا کو بیدک اخوان دسول دیکھے اور سے بھیر آنی دریا فت کے ذریعیہ معلوم کریں گے ، اس معالمہ کی دنشامت ایک مثال سے منو فیا ہوتی ہے۔

اصحاب *رسول کے ساسنے بدر*ا ور امد کا مماد آباء بیر ماذ جان کا قرباً ڈی کا طالب تھا۔ اصحاب رسول نے بلاتأمل بیر تربائی ہیشیں کردی۔ پینر کا اسٹ اروپائے ہی وہ بدر واصد کے میسید ان جب ویژ کا تور ٹیسے۔ پیرسی کوانشیٹ شہادے دی ،اورکوئی اس سے خازی ہیں کر وائیس آبا۔

انعیں اصحاب رسول کے سامنے دوسرامحاذ وہ آیاجس کو ارباب سیر ٌ غزوۃ الحدید ہیں۔ كيتة بين بيه دوسرام ف اذجى قرباني كامحاذ تقاء البتذف بسري طور ير دونون بين فرق تعاء است دورے محافہ برصف ایک ابو برصب بن كوتھوڑكر تمام كے تمام صحابہ تشويش ميں ستال مو كئے -و بی لوگ جفون نه پیلیم نا دیریقین کامط ایره که اتفاراس دوریه می محسا ذریرسند پدتر د د یں پر گئے۔ یہاں تک کر پینیر کے ذاتی اور تخصی زور پر انھوں نے اس کوت بول کا۔ ... آج بهی تاریخ دو بارهٔ مسلمانوں کی طرف بوٹ آئی ہے۔ آج ایک طرف ساری دنیا میں ایس رومیں موجود ہیں جو بظاھر غیرِ سلم احول ہیں ہیں۔ گران کی فطرت دین بی کوت بول کرنے کے لئے پوری طرح تیادے لین موجودہ زیانہ ہیں مسانوں اور غیر سلم قوموں کے درمیان ساری دنیا یں نزاع اورٹکراؤماری ہے۔ اس نزاع اورٹکراؤینے اس معت پر افغا کا فاتیکر دملیے جس یں ندکورہ تسب عیر المطے ذہن کے ساتھ اسلام کو دیکھیں اور اس کوت بول کرلیں۔ ابآج سلانوں کو دروبارہ وہی قربانی دسینا ہے جوسلے مدیسیر کے وقت اصحاب رسول نے دی تھی۔ ان کو ذاتی شکایتوں کو بھے اور دینا بڑا تھا۔ آج بھی حالات کا تقب صاحب کرسلان اپنی ذاتی و رتوین شکایتول کوبهلا دین تاکه داعی اور مدعویے درمیان معتدل تعلقات ت الْم ہوکیں۔ صحابه رام نے رسول اللہ کو دیچ کر اور آپ کی براہ راست ذاتی ہدایت پر صبر کی قربانی دى تقى-آج مسلمالوں كورسول الله كو ديكھے بغير مرف آپ كى سپرت كوسا ہنے ركھتے ہوئے بہى صبر والى قربانى ديناب يرت يحرم لمان اگرية قربانى دسيسكين تووه مُدكوره مديث يحمطان اخوان رسول زاریا بیں گے، اور بلات برکسی لمان کے لئے اس سے بڑی سعادت نہیں ہوکتی کہ قیامت کے دن اس کا استقبال اخوان رسول کی حیثیت سے کیاجائے۔

جنگ پربیعت نہیں

ائن ایک ایجانی ابمیت کی چزہے جگہ جنگ کی کوئی ایجانی امیت نہیں۔ جنگ تام تر ایک مبنی نوعیت کی چزہے۔ دوسرے نفلوں میں براس انسانی مساشوکی ایک متعلق ضرورت ہے۔ جنگ مرف دقتی طور ریطور دف ع معلوب ہوئی تھے۔ دو بھی چیشنہیں بلکر مرف اس وقت جب کد اس کی رقراری کی چرکن تدمیز کا کام ہوئی ہو۔ اور مقابلہ کے سواکوئی اور صورت مرب ہے باتی ہی ذرجے۔

ان وجنگ کامیرفرق اتناقعی ہے کہ بر فدہب میں اس کوستق اصول کے فورتب بلما گیا ہے۔ اس معالمہ ممک مذہب کا کوئی استثناؤ ہیں۔ اسسلام جمایک بغیروف مذہب ہے، اس میں مجارف دچنگ کی اربیعی میں قدید المارات میں جدر المسال

یں بھی امن وجنگ کے بارہ میں ہی تصور یا یا جاتا ہے جواد پرسپ ان ہوا۔ چنائچ توک میں الصلح خدیر (ملے ہترہ) کا ایت نازل ہوئی۔ مگر قرآن میں کہیں بھی

العسرب حبور وجنگ بهترید ، حضوم کوئی آیت نازل نهیں ہوئی اس ماری کا تعدوا لقداء العد و واسسانو الشاہ العدافیة کی مدرش موجودے ، گراس کے وکلسس اس مفوم کی کوئی مدریش موجود نہیں کوئو وش سے جنگ ئے تنی بنوا ورانشرے ترب و منرب کی وما کرو۔

یه بات قرآن دعدیث بن نبایت واضه به گرمود ده زاد بی سسانون کاایک طبخ ظاهر واسه جوا به آپ کواسلام پسند که تا به گرزیا ده شیخ خور پر اس کانام جنگ پسند بونا چاهند کون کافین دینگ کی باتش کرنابه ب بسند به به اعول نده آنبال کواینا برونایا به به جسر فی شاعل دیم کرست که تحان

خودی ہے تینے فسال لا الٰہ الّا اللّٰہ

اگرچها پنی فرات کے لئے یہ گورگ جی اپوری طرح اس اپ ندیا ہیں۔ان کااصول ہے: جنگ نہ کرو البتہ جنگ کی باتین خوب کرد۔ وہ خو داپنی ایک انگل بھی گٹانا نہیں چاہتے گرا پنی تقریر توکریے میں سرگل نے کوخوب گلورٹنے انگا کہتے ہیں۔اپنی اس دوشل کے نتیجہ میں وہ خود تو ہم تیشنے خوط دستے ہیں۔ البتہ را دہ لوح مسال ان لی آتوں سے مت نتر بھرکہ راہے جاتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ بین شنع مدیریه اسلام کی این پسندی کی نهایت اعلام شال به بگران جگ په پیشه رات نے شنع مدیر میں بین جنگ کا اصول دریافت کر لیا ہے ، وہ بیت الوخوان کا حالہ دے کر کہتے ہیں کر دیجوشلح مدیر بیس میں جنگ سکے منصوبہ سے خال نہیں ۔ گریہ حوالہ نہایت خلط اور بے بیاد

برت اور دریت کاست ابول سے ملوم ہوتا ہے کو بیت الرضوان جنگ کی بیت نہیں تمی، بلکوم دم فارک ہیت تقی یہ بیت مدیم پر کے سفرس ہیٹ می ٹی رول الڈس الڈ جیس بارہ بیٹی ہے۔ سے مفرکے لا نظانواس وقت آپ نے احسان فرایا تھا کہ ہم جنگ کے لئے نہیں بار احتصار گرد عوصے لئے جارہ بین میں میں سے نیسے تھے۔ اس مال کی نے شہت کرار یہ واس فرایا کو ہمارا مقصار گرد جنگ نہیں ہے۔ بلاموٹ زیارت کم بیسے الی مالت ہیں معربی پہنچ کو جنگ کی بیت لینے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ بھوبیت ارضوان کی حقیقت کیا تھی۔ اس سے ملسلہ میں اس کا عشار تاریخی پس منظر ہے۔ ان کرنا ہوگا۔

بیت الرضوان (۲۰) سال تاریخ کامشهوروا قد ہے جو در میں کے نسمن بہش آیا۔ پر مؤاصلاً عو کرنے کے لئے ہوا تھا۔ رسول الشرطار وسلم جب مدید ہیں کے تعام پر پہنچے تو ٹریشش نے آپ کو کمرین وائل ہونے سے روکا۔ اس وقت آریشس سے آپ کی صلاک کوانٹ پیت شروع ہوئی۔ اس وور ان آپ نے حضرت شمان بریاحت ان کواپانسٹیزیٹ آؤٹریش کے پاکس بھیجا تاکہ وہ اہل کو کریت کیں کہ آپ کمریش صرف عبادت کے لئے وافل ہونا چاہتے ہیں ذکر جنگ اور کو اُوکے لئے۔

قویش اس بات پر رانس نیس بوئے ۔ انھوں نے صنوت ختان کو اپنے بہاں روک الیبا۔ جب آپ کی والیسی میں ٹائم رمونی توشنہ در ہوگیا کہ قریش سف صفرت ختان توشنس کر دیا ہے۔ یہ خربے مدفیر مولی تک ۔ چنا نجراس کوسس کررسول الڈملس الد علیہ دسسلم نے اپنے چودہ سوا معالب کو جمع کیا اور ان سے بیعت لیاس کا نام بیعت الرضوان ہے۔

یربیت کس بات پرتق روایات بی اسے کرکچولوگوںنے کا کر دسول الڈمل الٹرطیر پلم نے موت پربیت کل ہے۔ حفرت جا برین عہد مائڈ، جنود اس بیست پمی شریک تنے مائٹول نے تر دید کرتے ہوئے کہاکر رسول النُوسل النُّر علیہ وسسلم نے ہم ہے موت پر بمیست نہیں لی۔ بلکر اسس بات پر بہیت ملی کریم ہمائیں گئے نہیں (ان درسول الله صلی الله عد لید وصل لم بسبا بسنا علی المویت ولکن ماید خاصلی ان لوڈک کری الدمایہ 18 مسابر 17 م 17

تنام بیرت نگاروں نے بیت الزخوان کا بین فہوم لیاہے ،اناخا اور سیاق کے مطاق اس کا کو ٹی اور شوم نہیں ہومکتا، خیائجہ این تیم نے اپنی مشہور کرآب زانامها دیس بیت الرنسوان کے تذکر دکھے تحت بے الفائل کیکھے میں و نصل بیسر و عملی الان لف ہے ۔

روایات بیں کا سے بہت کورول پڑ مسل طبطہ وکر کے ہاں پیجیا- سہیل میں عمروایک عشرال بسنداری تھے اور مید کو انعول نے اسلام بی جو ل کولیا بیٹا میٹورسول انشطیلہ وسسلمہ نے جب ہیں کو اکسے جو ہے دیجا اوآب مطنی ہو گئے اور فوایک کویٹس نے جب ہمیل کوگھٹ وشنیارے لئے جیجاہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ وصلح باہتہ ہیں۔

هد جیسے سفرین رسول الله میں الدیسل منے کالم اس بسندی کا مقابرہ کیا ہے۔ نمانی کا نتقال الگیری کے باوجو داکپ شخستان ہیں ہوئے بھراؤے کے ہروق سے یک طود طور پر اعراض کوئے رہے بیشلڈ دوران مغروسول اللہ میلا وصل کو معلوم ہوا کہ توشش کا ۲۰۰۰ سواروں کا دستہ مکہ سے روانہ ہوگرا ہی طرف ارباب ۔ آپ کوجہ اس کی نہر لی تو آپ نے اصحاب سے بذہیں فریا کہ دیگ کرنے کے لئے تہیا رمودا کو ۔ بلکہ آپ نے اپنا داستہ بدل دیا ۔ اس طرح قرایش می فوج سے کموائی فوت نہیں آئی۔

بین جاعت کے سب سے زیادہ فرمزائ ادی کو اس سفارت کے ساتھ بیجا کہ ہم سلے

کرنے کے لئے تب ادیں بھرچ بقتل کا جن اس وقت کی آپ نے ایما نہیں کہ کے کہ خطبے ہی

قرنش کے اور ٹوٹ پرس بکدا پنے مقام پھٹھر کو گول سے صرف اس بات کی سیت کی کہم ہیں

تبدیں گے قرائے س انگڑ دورے اونے کے لئے آتے ہیں توصف بالمریس گے۔ اور انگر وہ ملی بدر
راضی ہوتے ہیں توصل کر لیں گے جوا یہ بسط بھو فرشر طوں پر کورے ہیں اکما ہے۔ نے مالی کے۔

بیت الضوان کے باوج وصلح کو بینا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بہت اصد جو جی اکما ہے۔

بیت الضوان کے باوج وصلح کو بینا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بہت اصد جو جی کما ہے۔

اگروه جنگ کے بوتی تونامحن تھاکداس کے بداک پیا بنے دشن سے پیماؤشروں پرشلم کیاں۔ حضرت شنان من مفان جب مک قود ورسول النص النظیعایہ سلم کے مند کی جیست دبال کئے تھے۔ بین اقوائ روائے کے مطابق ، مشیر کا قسام علایہ جنگ کے بہمنی ، جزائب جب پینجر لیک قریش نے آپ کے مشیر کوفنل کو دیا ہے تو اس موارش کی سے مسالم کے خواہد آخری طور پرآمادہ جنگ ، جو کیے ایں ، وہمی صال ہم سلم اور اس کا معسا ملم کے نے پر اضی نہیں تیں۔ اس خبرنے وقتی طور رصورت مال کو کیسر بدل دیا۔

ابندانی مورش کرمیانی، آپ کرماخی می باشگ بن انتخاب در جوانس اکاملد تها اس وقت آپ نیدیکی کوچوز کوملی کا تناب فرایا تفایم قسل مقری خرنی نابریساکداب فراز باجنگ بین سیمی ایک صورت کے انتخاب جوانس کا سکد در پیش ہے بینی ترش کرمی ال برائی ملح پر داخی بین بین وہ ہوال بین جنگ کرنا چاہتے ہیں اس وقت آپ نے اپنے اصحاب سے مدم فرار اور بعدورت جا دیت و ناش کا بہت بی گرجیت ملوم ہواکہ بینی فوائش الولیات

" بیت الرضوان کاپیغام بید به کرتباری نے اگا آناب (چوائس) فرار اور جنگ سے کے دریان ہو تو ار کوچھوڑ کوچگ کا طریقہ انقیار کرو۔ اور اگر تبہ انواری خواہ میں فریان خانی کابھر ملے اور چک سے دریان ہو تو چک کوچھوڑ کو کھا کا این اختیار کرنے اور چی خواہ میں خواہ کو خراکظ پر تدیموں نہ بور میں میں اور کے مقابلہ میں طریقہ کے معاملہ میں اس میں کابھر کی عمر خواہ کو ہے ذکہ ملن بھر مکر اور پر میں اس طریق کو مور تھال میں آپ نے وہاں سے ہوت فراک فیصلہ فرایا گر

صبركياا بميت

صدیبید درامل صدم نمحراؤی پایسی کا دوسرا نامهها-ای پالیسی کا نام سیرهه-اسلام پس مبرک بے حدا بهت ہے بیغ اسسال مل الشرطیه وسسلم نے وایا کو کمیشن کو مبرسے زیادہ ہر اور کٹارہ علینہں ویک دوسا اُعطی (حد عطاء خیراً واوسع من الصبر بی خالباری فریشی این استادہ

ط بن کاریسام ترمیبر کے اصول پر بنی ہے۔

ر بنبراس در مهل نظیروس کو بعر قرآن دیاگیا وه او اکالورا کال سبسه بن به یون بین مهرکی براسوس به بین بهتول بین م مهرکی براو راست نظیر دی گئیسه، ان کامین شبکرای تب بو ناداش به بیکن نیز کیجیا نویت قرر آن آمیس بی الواسطه طور پرمیسری کامین بین بین از سرا کائل نین کیا ایمان افراد و می برجب کیون که نشستان انگیر بول برمیسری نیز از سرا کائل نیس کروه می برجب سر رسان این می برجب این میریک بین او از این اداره می داد این اداره می در از این از این او این کیا داران می برداشت کیا جائے اس کارون کارون کی بیت کمی برداشت کیا جائے اس کے ساز داری کیا داری است کیا جائے اس کے ساز داشت کیا جائے اس

اس دنیا تین کا بیانی کا وا مدراز سے کو کئی سے اپنے کل کا آغاز کیا جائے ،اورنا کا ٹی کا وادور ب سے بڑا سب بے کراپنی توستا ورطاقت کو ناممن سے صول میں لگا دیا جائے۔

اس کو دوسے نظول ٹی اس طرح کہا جاسکتے کہ تشدد ان طول کار آدی کوتب ہی کی طونسے لے جا نا ہے اور پراس طرق کار کا بیانی کا طوف شند داخل کار ہیٹر بے صبری کا نتیجہ و تاہے ۔ اس کے مقابلہ میں پراس طبق کاروہ وگی اختیار کرتے ہیں جوزای مطالب میں صبروش کی اشوت دوسے مکیس اس کی طاقت اس دنیا ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور مبرآدی کو اس قابل بنا کہ ہے کہ وہ اس کی طاقت کو کا میاب طور پراستھال کرسکے۔ يتحميك رين

ضم نبوت اور کیل دیں دونوں ایک ہی حقیقت کے دوسلو ہیں۔ الدِّر بَالٰی کَلَیق الیکم کے مطابق ، پرلازی طور پرمزوری ہے کہ المی الم کے سامنے ہر زمانہ میں نعدا کی سمائی موجود رہے پیچلے زمانوں میں پرمہائی کیٹروں کے درید فراہم کی جاتی تھے ۔ انسان اول آدم طیرا اسلام ہی کے وقت ہے رہان کا پر سلسل طرح موا اور اس کے بعد ہرووریں وہ مسلس جاری مہا ہی بہت قرآئ شیں ان نظوں میں کی گئے ہے ۔۔۔۔۔ شہار صلت اسلام اندوں مہی

محدوم بی صلی انٹر طور حکم ہے بارہ میں تر اُن (الاحزاب ۲۰۰۰) بیں اطلان کیا گیا کر و اُنٹری رسول ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی اور رسول آنے والانہیں ہے۔ یہ اطلان سادہ طور پیشرف فیرست انبیاء سے پورے جوجائے کا اطلان زیتا۔ اس کالازی مطلب بی سیانی وات نبوت اگرچہ اب دنیا میں

موجود نہیں رہے گی مگر بدل نبوت ہمینز دنیا ہیں بدستورہا تی رہے گا۔ سکتھیل دین (بمنی اسٹرکام دین) دراصل ای فیصلہ خداو ندری کا خجورہے بختر نبوت سے بعد

یں دورہ ہے۔ اس ہے ہیں کو اس کا جمع اس کا مقام بادیا۔ قدیم زمارت میں عدم است جید رہا تھا گائے نے اپنے کو بکو بعد وہ نوت کا بدل نہیں ہیں شکا تھا۔ پینجیم آٹر الزاماں کے بعدہ الدکونانصوصی نفرت کے ذریعہ دین کو چوری طرح سنتھ کم کردیا گیا۔ اس طرح نتم نبوت کے بعد نوو دین بھوت کا بدل میں گیا۔ قیامت تک یہ حالت باتی رہے گا، اس ہے اب قیامت تک محدا کرئی کی نبوت بھی جاری رہے گا۔ اب کس نے نبی کے آنے کی کوئی حزورت نہیں۔

اسی سالم کوتر آن میں امکال دین ( یا تھیل دین) کہاگیا ہے۔ بعنی دین کو اس طرح متحکم کردینا کو قامت

سمک اس کے لیے کمی قم کا کوئی خطوہ باتی زرب - قرآن کی مودہ نمرہ میں ارتفاد ہوا ہے ': الدوۃ بیشن السذین کف واصل دینکہ فالتحقیقیہ کے حکولاک آباد سے دین کا طوف سے ایوس ہوگئے ٹیس واختشون - الدوۃ اکتفادت لکہ دینکہ واجست ہے علیہ تھرین و روضیت تکم اکا سسسناہ ہے ہم ارسی کوئی کا مل وہا اور قمارے الوالی نموت دیستا (اللہ مع ۲) اس آیت این وین کا ل سے مراد وین تکھر ہے (اسان الوب ۱۹۸۱ میں آخیار آخیار)۔ یہ) پیچلے زمانوں میں دین میں باد بارتخر بیف و تبدیلی ہوتی ویتی تنامان طاقتین پیغیروں کے وین توکارت کئے کا سے شانے بین کامیاب ہوجاتی تنتین میغیر آخر الزمال اور آپ کے امحاب کے دربید عالم انسانی میں ابیدا انقلاب لااگیار و بی مدم استکام که سمار مینٹر کے لیے ختر ہوگیا۔

ا استان کے قول کے مطابق ، قرآن کی برایت نیخ کے کید د د میں نازل ہونا ۔ بین ہجری کے بدائر کے اختیارے چود دو موسال پہلے ۔ اُس وقت کے طالت میں اس آیت کی میٹینے سنتنس کے برہ میں ایک جرائت منداز پیٹنی گوئی کی تھی۔ اس میں ٹینگی طور پر یا طان کیا گیا کہ اب تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہجگی ہے۔ اب خدا کے دین کے لیے نشتیت انسانی کا مسلم بمیٹر کے لیے ختم ہوگیا۔ اب خدا کا دین اتنا مستکم ہم چرکا ہے کا لف فائنس آیندہ کھی بھی اس کو زیر کرنے میں کا میاب نہ ہوئیلیں گا۔

موجوده دنیا امتان کا دنیا ہے۔ بہاں آم کام اسب مادی سے توت انجام پذیرہوئے ہیں۔ اس صورت مال کوشل کر کے مذکورہ ایت کن تقریب تھی قوصلوم ہو گاراس اطلان کا سالف سے تعادل کے والے زیانوں بین تاریخ کاسفر عمرت اس سست ہیں ہو گارجو دین خداوندی سے مواقع ہو ۔ آبند دیش آئے والے واقعات عمرت وہی رخ اخست بیار کوس سے جو دین خدا کا آشب سے محرت والے ہوں ذکہ اس کی ترویکر نے والے ا

یہ پیشین محوق تم آر نمانوں میں محمل طور پر بوری ہوئی ہے۔ اس طورع فاصل علی اور تاریخی سطح پر بیہ شاہت ہوا ہے کہ قرآن نداک طون سے اتا را ہوا گلام ہے۔ کیوں کرندا و ند ما لم کے سواکو ٹی بھی تاریخ کے بارہ میں ایسے فیصلرک اطلاب پہ قادر نہیں اور زمجھی کی ہے اس تھم کا فیصلرک اطلاق تاریخ کے بارہ میں کیا۔ اس مختصر میست میں ہم رہ رہے کہ تیں بڑے واقعات کا ذکر کورس گاہے واقعات و بہی جو نظام جھالت

ا۔ موجود وزمار آزادی کا زمازے۔ جب کر پھیا تسام زمانے اظہاد خیال پر پاسندی کے زمانے رہے ہیں - ہم انسان گو وہ ہیں ، خواہ وہ بڑھے ہوں یا چھوٹے ، ونسبے کے ہم تھے ہیں اور تاریخ کے ہم ہم ط میں ، کمی ذکری شکل میں زبان ونسسلم پر امتراب قائم دہاہے : Some form of censorship has appeared in all communities, small and large, in all parts of the world, at all stages of history. (3/1083)

آزادی افهار برای توی پایدی کاریخیج تمارندا بهب کی مقدس کن بیری کلی تنتیدی موضوع دین سکسی تنقیدی مالزه کا اس واندت کی با پر ایسا بواکا ایک نه به کآب اور دوسری نه به کآب ک فرق بی خالص طی بغاد پر واقع چوکر ساسنه بس آیا به نه ای کا یون کی فیشیت متعیان کرنے کا معلوم در رید حریب بین آماور وه این کما بون کو مائے والون کا اینا عقیده نقام چرگر و دابن مقدس کا تب کیکسال در چریس آماونی کاب بنام با نسب با بر گوگون نے بھی چرک ساک ورج بس آمان کما سند فرخ کوفا کامن کاب فرخ کارکوا

قرآن پوری طرح فرخ محرف تھا، جب کہ دوسری تهم نہ بی کن میں توفیت کا شکام ہو بھی تیں۔ موجودہ زمان میں جس کھا آزادی کا دورایا تو ہرچر تی ہے دوک ٹوک جائج ہونے تی ۔ بی کر مقدس نہ ہی کتا ہیں بھی اس کی زدیں انگسٹیں۔ یہ علی چیکے تقریب تین سوسال سے ابل مطرک درمیان جاری ہے۔ جن کر یہ ایک مشتق فن بن گیا ہے جسس کو ہا کر کوشکسٹراً ، ہسٹاریکل کوشکیٹرم ہم تنقیقات

(textual criticism) وغیرہ کہا جا تا ہے۔

اس کزاداد با نج کایر غیلم فارہ ہوار آران اور دوسری مقدس کما بوں کافر آن فاص طحال دنیار گئے اختیار سے نابہت ہوکڑ میا ہے۔ امنوں نے قرآن کی بھی ہے رحمار جا نج کی ۔ مگر آخر کا رجو بات نابت ہوئا وہ رسمی کر قرآن ایک محفوظ کما ہے ہے اور اس کے مقابلہ میں ہم ایک عالم محفوظ کا آب۔ قرآن غیر کوئٹ ہے اور و مرکی کا بیل کوٹ۔ قرآن ایک عبرتیار کئی کیا ہے۔ چیکہ دوری کی کا بول کوٹار کئے اعتمار سے حاصل نہیں ۔

مثال کے طور پر دورجہ پر کے طااسے قرآن می نحاحث نیے ختلت کھوں سے حاصل کیے۔ انہوں نے مخصد زبانوں کے قرآن نیجے ہاتھ سے کھے ہوئے یا معلود تھے کا کھائیے۔ ان تام بی شدہ قرآن نسوں کا ایک دوسرے سے ثقائل گیا گیا۔ بھر قرآن سے ہزاروں نمنوں میں ایک اور دوسرے سے دریان کوئی اونی فرق بھی دریا فسست نرموسکا بھی کرتوں کے بعث ان فاظ میں قرآت راجج کا فورق فرورت سے بھر دوسری مقدس کتابوں کا معالم اس کے بالکل برکلس تھا۔ ان کے نختلف نیمی نیار ارول واقع خرق یائے مشکر مثال کے طور پر قورات کے کینوں میں ایک گروی تعداد دی ہزار (Ten Thousands) کا مفاظوری بہتائی گئی تھے اور کچھ دوسر نے نموں میں ای گروی تعداد کے لیے ہزاروں (Thousands) کا مفاظوری نتا۔ انجیل میں ایک مقام پر حفزت سیج کے لیے این الٹر (Son of God) کھیا ہوا تھا۔ وفر و۔ کچھ دوسر نے نموں میں حفرت سیج کو این داؤد (Son of David) کھی ہوا تھا۔ وفر و۔

موجودہ دور آزادی قرآن ادر اسلام کے لیے ایک چینے بن کر سندایاتی مگر آخری تو کے
احتیارے دیکھے تو دوا اسلام کے تق بل مرت مندیاتی سندان است فرآن کے تق بس ایک نی
تاریخی دلیل فرام کو دی۔ قرآن اور دو مری مقدس کن بول کا قرق جواب نگ مرح مسلما نوں کے دلائی حتیدہ
کی چیئیت رکھتا تھا، دواب خود طراف ان کی روے ایک شابت شدہ حتیت بن گیا۔ آزادی کا پر طوف اسلام
بنظا برابی اسلام کے لیے شمر کا ایک واقد تھا۔ مگر آخری مرح بین جن کردہ ابی اسلام کے لیے میں
یُسرے ہم منی شاب بدا

۱- ووسسرا تکری انقلاب مدید سائنی انقلاب به خاص طریر انسوی صدی بیسوی بین که در دوسسرا تکری انقلاب مدید سائنی انقلاب به در کموراندی و دو طویر و در دوستان می این است که در خواد و در دوستان می این به در در این به در این

ان ادی دریا نول کے بعد ایک شقل فلر خباجی کو ما طور پر پازیٹورم (positivism) کی جایا ہے۔ اسی فلسفر کے تحت برتیجها جانے لگا کئی شق طامک پہنچنے کا معیار (criterion) حرف ایک ہے۔ اور وہ براہ راست تجربہ مشاہدہ ہے جو قابل تصدیق (verifiable) ہو۔

اس نظار نظرے دکھاگیا تو ذہمی معتقدات اس میدار طحر پر ورے ہوئے نظر نہیں آئے۔ کیونکہ خدمی مقالدتمام تر بالواسط است دلال یا استباطای بنیاد پر تاکام سے شٹا ندا کا وجود نا قابل شاہدہ تقا۔اس کے تق میں جو دلیل دی ہانی تھی دو ایس اس تھم کی تکی اس عالم میں بچاکہ ڈزائن ہے ، میں ہے مزدری ہے کاس کا ایک ڈزائز ہو۔ اس تھم کاست شنا کیا استدالی میدید علی میدارے مطابق خومعتوں (invalid) تقاراس نے ان کو فرضی توجیهات (pseudo-explanations) کیم کردر کردیاگیا۔ علمی دنیا میں تقریب موسال بکلید نکوی منظام جاری باید نظرانظ میں تکوی وزن هرفت اس وقت تک تفاجیب تک انسانی علمی رسانی عالمیر (macro-world) سمک می دو دقی بیسیوس صدی کے تمان بین جیب انسانی علمی رسانی عالم صغیر (micro-world) سمک بیسینے عمی تو ساری صورت حال کیم بدل گئی۔

ر بر معظوم مواکر راه راست استدلال کامیدان بهت محد دوب - نیختان جوانسان کے علی میں استعظام مواکر راه راست استدلال با واسط استدلال بی واب قابل می نظر آنا تقامثال کے طور پرجن سائم دان رائجی (Withelm Conrad Rongae) کا بر مورب ہیں ایک محب کچر افزات (Withelm Conrad Rongae) کا بر مورب ہیں جب کم بر کے دربیان کوئی معظوم رسنت نوجود زمتن اس کے کام کوسال ایک نقابل میں مشاہدہ شاخل (invisible radiation) کے بر مسامل کی مشافر کو نشام مراکز کی دوارت سنزگری دوارت دوارت سنزگری دورت سازگری دوارت سنزگری دوارت سنزگری دورت دورت سنزگری درت سنزگری دورت سنزگر

سیوی صدی میں اس اور کے تیزختائق مائے جن کابراہ راست دنیا ہو مکن زختاگی اسا کے اور است دنیا ہو مکن زختاگی اسکے بالواسطانزات کی بنایہ ان کے وجود سے انکاری کی بہتریا کیا سامت فیرید طابح جور ہوئے گر براہ راست استدلال سے سابڑ استدائی استدلال میں ایک مقول استدلال میں اسکور فیریسٹیم کریا۔ کیوں کہ اس کے بغر اکریز کی تشدیری وجود کو سیلم تھی۔ اس کے بغیر ایک سابق کے جوبود سامتی میں اسکان کے دیا جوبود د نشاراس کے بغیر میک ہول یا ڈارک برطے وجود کو سیلم تھیں کا جاسکا تھا۔ وجودہ

میار استدلال بین اس توسیع کے مدد دخی معتقدات پر استدلال آنا بی معتول (valid) بن گیا بینا کر سانعی نظریات پر استدلال جس است نباطی نظریات سانس کے جدید نظریات ثابت کیے جارہے بحتے میں اس استداعلی مطلق سے دبی مقیدہ بھی ثابت ہورہا تھا۔

سے بیان دارج چو دوسوسال پہلے قرآن کا ایرا طان دوبارہ ناریخ میں متائم ہوگیا کہ انسانی افکار بیس طون مجی تب بیلی اسلام کی حقافیت کور در در سے گئے۔ آئٹ دوالا کو فی بی انسلاب میں کو فی بھی تب بیلی اسلام کی حقافیت کور در در سے گئے۔ آئٹ دوالا کو فی بی انسلاب صرف دین نداوندی کا تصدیق کو ہے گا۔ وہ کی جی مال میں اسس کی تردیکر نے پر تادر دیدگو۔ ۲- شعرا اُکٹری انقلاب جس سے بعد کی تاریخ نین اسلام کا سابق بیش آیا وہ سبیکولزم ہے۔ پر کلر چرپ کی نشأ ہوتئے کے سابق خروج ہوا ہے۔ بیکولزم ایک ایس تحریک مجی جو بعد کو آنے والی دنیا کے بچاہے موجودہ اوی دنیا کو ساری انجیسے دو تی تنی :

... a movement in society directed away from other worldlines to this worldlines. (X/19)

سیکولزم کا نظر به درید زیا بر ایک طاقتور ما بی ادریهای کاری مثبت سے جھاگی نظری احتراب اگرچه اس کا مطلب بر متماکس کا کسائی پالسیمانہ بی السیمانہ بی امورس مدم اطلب ( anni-netrerence ) کی منیا دیر نقام کا جائے بھڑ مثلاً وہ ایک زرومت نمالف ندمیس ( anni-religious ) طاقت بن گیا۔ پر معلم ہونے لگاکسیکولردم کی امراد کا خریس بی میسر کے حاضری طور دعکیل دے گی، اور راس کے بعد ایک بیئر متیقی نظر کی کریشیت سے ذریب کا میسر کے لیے نمائر ہونا کے گا۔

مگر تران کی پیشین گونی دوبارہ فیصلائن تا ہت ہوئی۔معلوم ہواکہ دین غداہ ندی کو تعلق انسان کا ابدی فطرت ہے ہے۔ ذہب کا احساس انسان سے ہے اسی طرح نا تابل تغیرے میں طرح پریاس کا احساس انسان کے ہیے نا تابل تغیرہے برسسیکولزم کی بنیاد پرسفنہ دالے ویسی ترین ادارے اور انسان طاقت ورکھوستیں بھی اس میں کا حیاب نہمومکس کا انسان تعدا تی وین کوچھوڑ کوسسے کولزم کو پیشا خریس بنائے۔

اس سلیہ میں ایک میں آبو توجم وہ جہ میں مثال ترک میں مئی ہے۔ کہاں ای ترک نے ترک میں احساسیا می اقتدار واصل کونے کے بعد میں وہ ایس اسلاق خوافت کے ذور پر تھا موبی مدرسے اور تھا دی مارساد میکوار تم موک کہا ہیں تج اردیا۔ اخواسے نہیا تا فون سازی کے ذرید ترک کا پورانظام الاوٹیدیت کی بنیاد ادارے کیسے گفت برند کو دیسے ۔ امون سے نئی قانون سازی کے ذرید ترک کا پورانظام الاوٹیدیت کی بنیاد پر قام کو دیا۔ تھا کر توک سے تدیم ایس کو بھی زور تبدیل کو کے انھیں بعربی بارس پہننے پر گھور کر دیا۔ اس سسلیہ بین برج خانست کوطاقت کے ذرید کیل دیگا۔

سرین بروت سے روت کے سازر میں ہائیا۔ اتا ترک کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ عصمت افونو (م ۱۹۷۳) تر کا کے صدر قرر ہوئے۔. 300 انعوں نے بی یوری وفاداری کے سابقہ اُن ترک کی جارمائیسسیکولریا لیسی جاری رکھی۔ پھر تھڑھیٹ پیاس سال کی مخالف اسلام بحثوثی ہم کے وجو دتر کی میں اسلام زرور ہا۔ اُن ترک کا اسلام کوختم کرنے کی پالیس مکمل طور پر ناکام ہوگئی۔ جنگ کوٹور قصست اُنوٹو کوانی آئر عمریس اُسس کا اعراف سے کہ بابڑا تر عصرت اونو جب مرض الوت میں بھلا ہوئے تو آئر وقت میں انھوں نے اس معالم میں ایپ انجا تر بیان کیا وہ حربی رپورٹ کے مطابق برنتا :

إنفي الا الاداحد المدت ما دي و المدت المدت المعلق المدت المعلق المدت ال

اس سلیاریں و دمری ناکام خال مو وست یہ نین کہ ہے - اس طاق بیں اوالاً نگری طور پر اُور میر ، اواے طاقت و رسحورت کے زور پر اسلام کوشائے کی کوشٹشن کی گئی بجو بی طور پر ایر کھشش تقویماً ایک سوسال ٹک جاری رہی ۔ مگر اواوا ہیں تورکیوفسٹ ایپارٹر فوٹ گیا - اور اکسس سے بعد چرت انگیز طور پر اس کے طریب اسلام زندہ والت ہیں ٹئی آیا –

امریکی سیگزین ایما (۱۹۱ ماری ۱۹۹۰) نے موویت طاق کے بارہ بیں ایک بوجرٹ شائع کی متی۔ اس رپورٹ کا خاص مقصد رمطون کو انتقال نے روس میں مذہب کی بیٹیت کیاہے ۔ اس سلسلہ میں اس نے ۵ مالین صوویت مسلون کا بھی ہاڑہ واپا تنا۔ اس نے بتایا تھاکراس طاق شن اسسالم وو بارہ نئی طاقت کے سابقزندہ بھیاہے ۔ اسس یا تصویر دپورٹ کی سرتی پائٹی طورپریتی — کارل مارس تھرکو میگر دیست ہے :

Karl Marx makes room for Muhammad.

اسلام کے خلاف تاریخ کا ہرجیسلنے ہوٹ نیٹابت کررہا ہے کہ اسلام ایدی طور پر ایک دین مستکم ہے ، اس کو کوئی ڈریز کرنے والانہیں ۔ مستکم ہے ، اس کو کوئی ڈریز کرنے والانہیں ۔

#### آخری بات

لدىن الله كماحدث في القرن السابع الهجرى -

يبيقمانسلام كاابوه

رسول النُّه النَّر عليه وسلم ك زبار ثين الكِ شخف تعاجن كانام مُسَلِّر بن حُبيب تفاء وه يمام كارست والاتفاءاس نے بغیر ہونے کا جوٹاد عوی کیا سلسد جری میں اس نے اپنے دو آدسوں کے ذریعیہ

رسول الديم صلى الله عليه وسلم كياس ايك خطاجها من كأمضمون بيرتفا:

نام بتھارے اورسلامتی ہو۔ اس کے بعدریکرمیں بوت بن تمارے ساتھ تھاراشر یک بنادیا گیا ہوں اوریکرنشف زبین دعرب) مارے لئے ہے اورنصف زمین دیش کے لئے۔ گر وَکیش مدسے تھا وز کرنے والے

من مسسیلة رسول الله الی همل رسول الله میلرفداک رسول کی طف محد فداکے رسول کے سلام عليك - امابعد فانى قدا أشركت في الاحرمعاث - وان لنانصف الارص ولقريش نصف الاس ض ولكن في يشاقع م يعتدون (مسيوة ابن هشاه)

مسلمك سفروب رسول الشرهط الشرعليدوسم كياس آئے اور اس كا خط يرماك او آب نے سفروں سے بوجھا كتم لوگول كاكبناكيا ہے -انحوں نے كہاكہ م بھى و،ك كہتے ہيں جووہ كہتے ہيں - رسول الله صلے اللہ عليه وُسلم نے كها؛ اگرايسانه و ماكسية تسب نهي كئے جاتے توسي تم دونوں كُ كُردن اردياد (ماوانده لوڭان الوسل الا تقت ل لضربت اعناقكما) اس كربعدآب في سيل كوحب ذيل خطاكه عوايا.

ہرایت کی بیروی کرے ۔اورزمین التہ کی ہے۔ وہ اینے بندول میں سے بر کوچا بتا ہے اس کاوارث با آ

جسم الله الوحلين الوحيم. من دسول الله إلى بسيم التّرادين اليم بمستدالتُ كرسول كم طرف مسيلة الكذاب-السيلام على من اتبع الهذ سي يلركذاب كيام سلامي ب استخص كے ليّے مَو اما بغته فان الاس ضلله يوس شهامن بيشاء من عبادة والعاقبة للمتقين

ہے اورا نمام مرف متنفوں کے لئے ہے۔

اس دا تعدین ایک طرف بیچ رسول اور جهوشے رسول کا تعت بل ملآے میلم کا خطاوا فی طور پر

جوث رسول كاخطب اور يغيراك ام كاخط واضح طور بريج رسول كا

دوسسری بات بو پنیراً سلام کے اسوہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کوغیر قوم کا سفیر خوا ہوہ بزنزین مجرم کیموں مذہو اس کوقست ل نہیں گیا جائے گا بلکہ اس گواسٹ کے وطن کی طرف والیسس کردیا جائے گا۔ ان معاملات میں بین افوامی اصول ہی اسلام کااصول ہے۔

#### بيغمبرانه طريقة

سيرت كى كت بول ميں جن واقعات كا ذكرہے ، ان ميں سے ايك وہ ہے جس كوطف الففول کہاجا تاہے۔ یہ واقعانسس وقت بیش آیا جب کہ آپ کو ابھی پیغیری نہیں بل بھی ۔ نمریس عبداللہ بن جُدُ عال ك مكان من كي لوك محم موئ - انفول ن مل ربيعدك كدوه مظلوم كى تمايت كرس ك الدحت داركواس كاحق ولائيس كے وافراداس اجماع مين سريك موك، ان بين مغيراك صلى الشعكيوم بھى ستھے - ابن اسحاق كى روايت كى بغيرى كے بعد ندكورہ اجماع (حلعت الفضول) کا ذکر ہوا اُنوآئیا نے فرمایا که اس وقت میں بھی اس میں ششر یک تقا۔ اور اب اسلام کے بدیمی الرميح السس كيلي بلايا جائد تومي لببك كمول كا و وَلُو ادُّعَى سِد فِي الاستُ لاَم كُنْجَبُتُ سيرة ابن شام ، الجزء الاول ، صفحه ١١٨٥)

رسول الشرصلى الشرعلية ولم كايدارتنا وحلف الفصنول والعكام كع بارع بين تقاء دوسرى طوف دعوت توصید کے بادہ میں اکیا نے فرمایا کہ بر میراداست ہے۔ بیں لوگوں کو بوری بصرت کے ساتھ السّرك طرف الما المول، مين اوربرى بيسروى كرف والديمي (هذ فاسسيلي ادعوالي الله على بصيرة الناومن البعني، يوسف ١٠٨)

ان دونوں باتوں پرتفت بل اعتبار سے غور کیجئے۔ اس سے واضح طور پریت ابت ہوتا ہے کہ " علف الفضول " والمدكام مين آپ حرف مدعوكي حيثيت اينے ليے ليسند فرماتے تھے۔ جب كم م وعوت توحيد ، والع كام مين أب واعى كاجتيت اختيار كي بوئ عقر معلوم بواكد إليا ماحول جهال شرك كاغلبه مو، و بال وعوت توحيد مي ابل ايمان كا اصل ايجا بي كام موكًا. وه واعي اليالله بنُ کراٹیسُ گے۔جہال تک سماجی امن اور اخلاقی سے مار کی بات ہے ، اس میں وہ خیرطلہ عناصر کے بلاوے پر وقتی طور پران کے سابقہ شرکی ہوسکتے ہیں، گزاس کو اپنی دعوتُ وکڑ کی کی بنیا و نہیں بسٹ سکتے ۔

اس کی وجریہ ہے کہ ان نی نیکاڑی اصل بر میشند خدا فرا موشی ہو فی ہے ، اور سنیر اولاس ک اتباع میں ال ایمان بیستہ جھ پرمحنت کرتے ہیں زکرشن نوں اوریٹیوں پر ۔

#### بيغمبرا يذاكس لوب

بیغیروں کی جویرت ہارے تم یں آق ہے اس کا ایک پیلوراً جیب ہے۔ ہر پخیب اپنی ابتدائی ندگی ایں وگوں کا مجوب بنا ہوا تھا۔ مگر جب اس نے بیغیری کا کام خروم کیا ہوائیں لوگوں کے درمیان وہ انتہال مبغوض تحض بن گیا۔ وگ اس کے دعمن ہوگے۔ خود پیغیر کو الزائل اللہ طیر دم کے ساتھ بھی بھی سا دلیا ہے۔ پہلے کہا کہ قوم کر ہو اللین کی تھی تحریب ہو گئے۔ حق کا بینام دینا شروع کی تو وہ لوگ کہا کہ کا کا کست سے در سے ہو گئے۔

یا کیاست کم بات ہے کہ ہم پخیرا پئی سرت وکر دار کے ا متبار سے اٹل ترین مقام پر ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کا نیز تو اہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی ندرست کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان ہے مزر بن کر رہتا ہے۔ وہ لوگوں سے کسی پیز کی انگ میس کرتا۔ اس کا اظاف اُت انتاا دنجا ہوتا ہے کہ لوگوں کی برائی کا جواب ہی وہ مبلان کے ساتھ ویتا ہے۔ اس کا وجود در اپنے نورائیت میں ڈھام ہم اُسے ہیں۔ اس کے باوجو ویب وہ بینام رسانی کا کام خروع کرتا ہے تو لوگ نفرت کرنے کے گئے ہیں۔

بینبر کے سابقہ برمنا دام و دن طور پرمرت کا فروں "کے درمیان نہیں ہوتا، کارشیک

یمن منا فزود "منا بان سے درمیان بی بیٹنی آبا ہے ۔ حضر مترج بن نوگوں کے درمیان بعوب

ہوئے وہ ذریم زائر کے سابقہ بھر منظر انفوں نے حضر مترج بن نوگوں کے درمیان بعوب

ہوئے وہ ذریم زائر کے سابان سے منظر انفوں نے حضر مترج کے سابقہ برتین سلوک کیا باب

ہوئے وہ کی کی ہرت کے مطالعہ مسلوم ہوتا ہے کر ان کے ظامت نوگ کو کو تو اور درخی

ماسید ہرت ایک بیتا ، اور وہ وہ بی چریقی ہمی کو موجودہ زائر بین تنتید کی بابا ہے ۔ این اسمان کے

ہمی کر رمول الٹر صل الڈ طروح کم سے ان کی تو موجودہ زائر بین تنتید کی باب نے ان

کارمید دونا ہیں کو دونا کی تین بیٹر کو بیب لگا آبا کہ باور میں کو کہ کے تین بی کو بیت کے دواکیل

کار بان ایمان نے بین بیٹر کو بیب لگا آباکہ ہا اور بین کو کہ کے تین بی سے وقتم کہتے تھے دواکیل

کار بان بین تنتید تقی بیٹر کو بیب لگا گا کہا ہے اور بین کو کہ کے تین بیل سے وقتم کہتے تھے دواکیل

کار بان بین تنتید تقی بیٹر کو بیٹر وی کا دخن بادیا ( ۱۴۰۷)

#### اسوة حسسنه

پنیراسام اس الدعید و بلر بر ندیم کمرس دخوستا کا اعراض کیا توکست گوگ، خاص طور پر وبال کے سروار ارب کے خوص کے در سروار آپ کے خوست خالف ، جوسگ ، اخوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیںں کو خواندا کرو ( دع ۱ خالف میں ) آپ پڑنا دیا گاراک کم کرنی جوان کا در وائد کر اور کمیٹر فوص پر ان کی تیون می تواندا کرد و ( دع ۱ خالف ، انسون نے اس طرح آپ سااسال کم کمیر کرتے رہے دیاں باری کمی کہ وہ لوگ آپ کی جائ کے دیشن ہوگئے ، انسون نے مسلم سالم کمیٹر کے دائوں کے دیشن ہوگئے ، انسون نے مکم سے کم کرور پر بیٹر کے گئے گئے۔

اس کے بودی ای کر خاموش نہیں و ہے۔ انھوں نے باربادجا دیست کرناچا بگریتی باسلام الدائشاہ کا انتظام اکم محوالی سے بچتے ہے۔ تاہم اعدادشین کے حق میں وہ محیطان طویو ای اسلام کے دوئرہ میں وہ اس کے تقیم برد منگ واقع ہوف چینچا سام کا مقدم خامین کو تقوی کر کا مطاب کا دائرہ میں وہ انسان کے کا میں مال کا ناجگ معاہدہ کو لیا تاکہ وہ فور فریقوں کے دربیان مقدل نما تاہم ہواور دعوستانا کمل موٹرز اندازش جاری ہوسے۔

مسل مدرمیر نے اہل سے ام کے لئے دورت کے مواقع کول دیے ۔ چنائی تنا برتن نے دیکھاکہ صرف دوسال کے آمدروگ آئی بڑی تعداد میں اسلام میں وائس ہوئے کرکسی بنگ کے بغیر صرف مددی فاقت کے ذریعہ اسدام پورسے مورس برغالب آگھے۔

#### *ہجرت رسو*ل م

پیغیر اسلام می اند هیر و سم این نبوت کے ترحوی سال کو کوچوژ کو در نبر چط گئا۔ کیچیئر سیسلم مورفین اس کو فرار (Fligh) کچتا ہی میگو اسلان تاریخ بین اس کو چیزت کہا جا آب بی چون نوش تقید گی کہاجت نہیں بکا ایک و اقد کا افجار ہے ۔ اس تم کا واقد عام طور پر فراری ہوتا ہے ۔ میگو بیغیر اسلام کا خصوصی کا منام ہے کہ آپ نے فرار کے معامل کو چیزت کے معامل جی تبدیل کر دیا۔

عام لوگ جن کو اپنے مکسین محت حالات پیش اسے اور انزیادان کو دہاں سے فرار "انتیار کرنا پڑا، دونون لوگ بچے ۔ یہ دولوگ بچے ہنوں نے مکورت دقت کے خوات بیای تو کرک چانی۔ انھوں نے موجود دہ مگر اون کو بے دخل کرک مکورت پر قبید کرنا چا یا ۔ مگر پیغر اسلام میں الڈ طور دکم کا مصافحہ مرام اس کے رمکس مختا - اپ نے کی کا قسد ارچینئے کامنصور جنیں بنایا ۔ می کر کم والوں نے فود سے حکومت کی چیش کمش کا تو اس کوشبول کرنے سے انگار کردیا - آپ لوگوں کو دینے کے لیے اسٹے سنے ذکہ لوگوں سے چینئے کے لیے ۔

پیرجب کر دالوں نے آپ کو مکسے نگلنے پرجور کر دیا تو ہا ہر جاکر آپ نے دہ نہیں کہا ہو ہا گ کرتے ہیں۔ آپ نے مینہ میں بیٹیر کر والوں کے خلاف پر دیگئنڈے کی ہم نہیں چلان۔ اور نہ کوالوں کے خلاف کوئی میا می مازش کی آپ میرنہ ہی کر بھی کر والوں کے نیز خواہ ہے رہے ۔ آپ ان کے لیے دہائیں کرتے ۔ آپ اس کے لیے ترطیب کو کا ٹی او گئی جہٹم کے رائسے ترکو چھوڑیں اور جنت کے راستر پر چلنے گئیں۔ آپ کی نظرا ہبی کر والوں کے ملک و مال پر نہیں تھی بکران کی مایت اور نوات پر تھی جی کر کر والوں نے آپ کے نطاف جیگری تو آپ نے یک وافز اور این میں مطیم کرل

پیغیراسلام میل النظیر حکم کا گرچوزگر میز میانخود این کرے تنی بن آپ کی ایک آبان تنی مدیزیں قیام محد زمانزین کی آب الی مکر محق تین بر آبان دیتے ہے ، اب نے نفوت کے واقد کو مجت میں تہدیل کیا۔ آپ نے برخوابی مکے معالوکو ترخوا ہمی کھری و دیا جو ملوک تنوی دہل بیدا کرنے والانشاء اس کو آپ نے تعربی فضا پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا ۔۔۔ آپ کا یک کا زنام ہے جس کی بائر کہ سے کرک والی کو فرار کے بجائے بچرے کا بان و ماگ ہے۔۔

#### ت أبداتحاد

نیوت سے پیطیب کہ پیغیر اسلام صلی الڈھلید دملم کا جائجی دیم سال تھی ، کمیٹیں ایک واقعہ پیش آیا۔ یکمبری تعیر نوک سکلہ تھا۔ حضر شاہرا ہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعتیں علیالسائل نے کمبر کی جو تعیر کی کی وہ دونر سے درگز رنے کی وجہ سے پوکسیدہ جو گئی گئی جائچ توش کو خیال ہوا کہ اس کو از سرفو تعیر کیا جائے۔

پہلام کمنظائد کی دیوار کو توانے کا تھا۔ اب تام وگ ڈرگئے۔ برایک اس اندیشہ میں تھا کہ اگر اس نے اس مقدس محارت پر بھاوڑ اچھایا تو کہیں اس سے اوپر کو گا خت نازل نہ ہوجہ کے۔ آخر کار وابد بن مغیرہ نے بہت کی۔ وہ کد یک سامنے بھا وٹرا کے کو کھڑا ہوا اور کہا: النہ جہ لم نسخ ، اللّہ جم ایا کہ نسویہ کہ آلا المنہ بدرائے اللہ ، بہ سے فیروس راہ اختیار نہیں کی ۔ اے اللہ ، جم بعب الی کے سوالج ختیں جائے۔ )

اس كبر رسب نه مل كرولوار توثوى مگرت مد بنيا و كوانى ركما . ابن اسمسا تك كل روايد ترشوري مگرت مد بنيا تسكي برك تنعيد من الكروكور كارون الكروك كل وه و المال رشك فسل كار خوا من الكروكور كارون الكروكور كارون المواركور كارون المواركور كارون المواركور كارون المواركور كارون المواركور كارون الكروكور كارون الكروكور كارون الكروكور كارون كارون الكروكوركور كارون كارون

پیڑھے احورتان کو جسکتے ہے۔ قریش کے قبید نے کعب کا تعد فرکے لئے پھڑتی کئے بچراس کی تیرشہ رویتا کی جب تیراس مقام پر ہیں جہاں جم اسود کو دورارہ الافصر کرنائی اقوائل کے دومیان جھڑا اجرائیا ۔ یہ کیک شوف کی بات تھی ، چنا پڑ قبیرے لہ یہ جانسے لگار وہی مجراسود کو انتخابے اور وہی اس کو اس کے مبالغہ مقام پر لاکر رکھے افتان بڑھا۔ لوگ دونے مرفے بڑے امہو کے بہاں تک کر بڑھ مالمان فون سے بھرا ہوا ایک طور الاسے اور اس میں ابنی انتخیال ڈال کر آخودت کی لوانا کر کے کا جب کیا

اس تکرارس چاریا یا بچ دن گز رکئے ۔ آخران کو ہوشس آیا۔ سب کےسب مبدر کے اندر اکھنا ہوئے۔ انھوں نے آپس میں مشورہ کیا ورانصاف پرراضی ہوگئے دخی اخصہ اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفول صفحة

الواميه بن المغيره اس وقت تركيشس بي سب سعازيا ده سن ركسيده تعا-اس فيكها کہ اسے قریش کےلوگو ، تم لوگ اپنے احتّاف کا فیصلہ اس طرح کر و کہ کاضیح کوجو پہلا آ دمی مسجد کے دروا رہ سے داخل ہواس سے اپنے معالم کا فیصلہ کرالو۔ سب نے ہرائے مان لی۔

انتكے دن برشخص سب سے يبيلے مبحدييں داخل ہوا وہ محدمسل النرعليه وسلم تقے۔ لوگوں ن جب آب کو دیمیاتو کهاکه یه توالاین میں بهران پر راضی میں ، یہ توممد میں (هذ الا مدین، رضينا، حدد امحمد اس كربعد لوكول في اينامسلد آب كرماية ركار آپ فرايا كتم ايك كيرًا لا ؤ- چنا پخه كبرًا لاكرآپ كو دياگيب. آپ نه كيز ه كورين پر بيبيلايا اور بيب ر جرداسود کوانهاکواس کیوسے پردکھ دیا۔ آپ نے کہاکداب ہوسیلہ اسس کاایک ایک کونایکرالے

يمرسب مل كرابك سائخه اس كواشهائيں . انعوں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کرجب وہ اس کو لے کر اصل مقام پر بینیے توآب نے اي التحسيم السو دكو الحايا اوراس كوكعبى ديواريس و بال ركاد ياجهال اس كونسب كرناتها اس كے بعد كعيد كى تعيير كل كگئى - اختلاف اور لؤانى كامعالمه برامن طور برحل ہوگيا۔ اس واقعه سے اتحاد کے دواصول لیے ہیں ۔ ایک پرکرنت کر جومرکز اتحاد کے طور ریکام کرے ،اس کواخلاقی اعتبار سے لوگول کامعتمد علیہ ہونا چاہئے ۔لوگ اس کوسیحے اور امانت دار کی نگاہ سے دیکھیں اوگ اس کو اپنے سے کچھ اور محسوں کریں۔ جب تک الیا ایک شخص درمیان یں نہ ہو ، لوگوں کے درمیان اتحاد قائم نہیں ہوستا۔

دوسری بات یه کرفت اُنواتحاد د وسرون کا لحاظ کرنے والا ہو ۔ ثمرُهُ اتحادیں وہ تمسام لوگوں کوحصہ دار بنائے۔ اتحا دی عمل بیں وہ مَبرایک کونٹر *یک کرے*۔ کامیاب قائد دوسروں کے درمیان افیس کی طرح رہتاہے۔وہ ہرایک کے ساتھ تواضع کاسلوک کرتا ہے۔اس کے دل میں ہرایک ك لا نيرخوا بى موتى ب. وه قالد مورجى سينة آب كو دوسرون كربرا برر كعناسيد بهي سياقالك بيد.

#### سنجيدگی شرط ہے

نشد کان ایشم فی رسول الله اسوق حسنه الله کرمول می تمهارے لیم بهری توج به الله می می الله می ا

قرآن کا اس آیت میں الذیک رمول کو لوگوں کے لیے میزی نیوز بتایا گیا ہے۔ بظاہر فورز آن اور مدیث اور میرت کا کما ہوں کھا ہوا موجود ہے۔ یکریز نہیں فر پا کہ الذیک رمول ہیں اس تفقی کو اپنے لیے فوز ہے گا جو قرآن و مدیث اور میرت کی کما ہوں کو پڑھے بکر برفر یا پاکر نیوز جو پورے معنوں میں میزین فوز ہے ، و دھر ف اس شخص کو ہے گا جو الڈرے ڈورے ، جو آخر ت کے لیے کمارند ہو ، جو الڈرکو میت زیادہ پاکرتا ہو۔

ایدگیوں ہے۔ اس کا و بریہ ہے کہ سول کا نونز چکرت اوں بن مکھا ہوا ہے وہ کوئی ریاضیات نوجیت کی چز نہیں ہے۔ شظائمی کا آب ہیں کھیا ہوا ہوکہ وہ اور دو ل کر چار ہوتے ہیں، اقوج اوی بمی اس کوئی ہیں بیرا ٹر ہے گا وہ اسس کا ایک ہی مطلب نکا ہے گا۔ اس کو تیجینہ میں کھلے کی ایم بیشنہ کا کوئی ادکان نہیں بیگر بیرت رسول کا مطاق اس سے فتلعت ہے۔ وہ ایک ایس چیز ہے جس میں میشنہ مختلف تبدیرات گا گیا کمٹن مہتی ہے۔ اس سے اس کا جو اپنی اور آخرت کے دن سے ڈریت نہیا آدی اور بھی بوری طرح تبذیدہ ہو : نہیں پر الڈی انھور جیایا ہوا ہونا اور آخرت کے دن سے ڈریت نہیا آدی کے ادر بھی نبیدیگی بید اکرتا ہے ، اسس ہے ایسا ادبی اس تال ہوجاتا ہے کہ وہ ربول کے ٹھوز کو میسے طور پر افذائر سے

جید) دستوم ہے ، رسول الڈم کانور تر آن اور حدیث اور سریت ایو اس ہوا موجود ہے ، بھڑ وہ دو اور دو پاری طرح کوئی حیاتی نوعیت کی ہیز نہیں ہے - اس کا نطق زندگی ہے ہے - اور انسان ان اندگ ایک ایسی چزہ ہے جو ہیشتر حرکت میں رہتی ہے ۔ وہ مختلف احوال ہے گورتی ہے - اس میں مجبی ایک تم می صورت حال ہیشتر آتی ہے اور مجمی دوم سے قیم کی صورت حال ۔

یمی وج ہے کر رسول النوصلی النّرظير وسلم کی سنت میں مختلف قم کی مثالیں متی ہیں مجمی آپ

د شوں کی منالغاد ترکوں کو برداشت کرتے ہوئے نظائے ہیں اور میں ان سے مقا لمرکستے ہیں کمجی کہا کہ محکومت پشن کی جاتی ہے۔ مگر کہا ہاں کو قبول مہیں کرتے اور مہی نود حکومت قائم کرتے ہیں کمجی کہا ہے صرف ایمان اورا خلاق کی بایس کرتے ہیں اور مجی ایسے احکام بیان کرتے ہیں جس کردی کا سات اورا جماعی قانون سے ہوتا ہے مجمعی کہا گرت کے مسئلہ پراس طرح زور دستے ہیں بیسے کردہ می سب کو سے اور کمچی دنوی تد بروں کی امیت باتے ہوئے وکھان دیتے ہیں۔

رمول النُّرْضِل النُّرِ اللَّهِ فَي رَندگَ بِين اسْ قَم كَافِق داخلات آپ مَــ مُوركو تعييري توعيت ايك چيز بناديتا ہے ۔ آپ مي مورت م داست بيلنے کے ليے مزورت ہوت ہے كرادى ايك چيز اور دوسرى چيز كافرق جانے دوا يک مالت بين اور دوسرى مالت بين تيز كو سكے دوا اس محمت سے آگاہ ہو كرك كون سااسو و مطلوب ہے اور كہ كون سااسو ، مطلوب ہے ۔

ای کا نام تیم صح به اور اس تیم صحیحی استداد آدی کے اندرم ن اس و تتبیدا ہوتی به بدا ہوتی بید اور تیم سال و تتبیدا ہوتی به دیک بیده به دو به برخوت ندا اور نکر آخرت نے اس کو استانی مدتک بیده به دو به حروی کارون کی بات کو دوم سے من تی پرچسیاں کو دے گا- دوماس نکری تفطی کا ارتکاب کرے گا جسکو وضع انشین فی غیر سویت مدکم گیا ہے۔ وہ اس موانی کا مصداق بن بات گا کے سعد کم بیس کا روٹرا ، میمان می نے کم کر برخوا۔

جں آدمی سے اندرگہری سنجورگی اور شدیدامتیا طاکی ذکورہ صفت موجود نہ ہووہ تعییر کی فلطیوں کی وادی میں میسکتار ہے گا ، وہ اسو ہ رمول سے مجموع اپنے ہے نموز حاصل زکر سکے گا۔

ایشخص کا مال به موگار جهال احتیاب نوش کام پیمل کرنے کام ورت ہو و بال وہ استفام غیر کا تعداد سے بھی استفام غیر کا آب کا دو جال دہ جادی ہوں استفام غیر کا آب کا حوال دے جال عبد استفام غیر کا آب کا حوال دو جادی ہو استفاد ہو ہو ہال وہ دفاع کی حدیث سنا ہے گا۔ جہال غیر و استفاد موقع کا ساتھ میں کا موجو ہال وہ استفاد موقع کا موجو ہال ہو ہال کر کے گا جہال کو تا ہو وہال وہ پیغیر کے گا۔ جہال کو تت ہو وہال وہ پیغیر کے ماکماز اسود کو خیر سنس و خروت کے ساتھ بیش کر سے گا جہال کی دور سے بیکر کا ابل ایسیان دعوت الی الٹرک یے اطبین وہال وہ قت الی آیتوں الورج نیشوں کے ساتھ بیش کر سے گا۔ جہال کا دور کھول دے گا۔

### ایک شهادت

انائیگلویسیڈ بارٹائیگا (۱۹ ۱۹) میں بغیر کسا مصلے اللہ طارح مقالب ، اسکے آخر میں مقال نگار کے ملائے جست کم بڑے گئے اتنازا وہ بنام کیے گئے جس میٹناکر نمد کو بدنام کیاگی۔ قرون کل کے یورپ سے سی طارحہ ان کو فرینا اور حیکٹ اور نونی انسان کے روپ یس پیش کیا۔ چن کرا آپ کے نام کا ایک گجرا ہوا نماظ میاونڈ رانو و بائٹس بنطان کے ہم منی بن گیا۔ مماواوان کے خرب کی تصویر اب بھی محملت را بیا اگر کھتے ہے ، اگر زمصنف الماس کا دلائل بہلات ماں ڈکر مزمِ تنفس تقا جس نے ۱۸ میں بتا کید موالی فور پر کم کرنے مشانسنیدہ سختے یوں کہ یر فرش کرنا بالکل مفکل خریب کہ فریسی آدمی کی عظیم خرب کا بانی ہوسکتا ہے :

Few great men have been so maligned as Muhammad. Christian scholars of medieval Europe painted him as an impostor, a lecher, and a man of blood. A corruption of his name, 'Mahound, even came to signify the devil. This picture of Muhammad and his religion still retains some influence. The English author Thomas Carlyle in 1840 was the first notable European to insist publicly that Muhammad must have been sincere, because it was ridiculous to suppose an impostor would have been the founder of a great religion (12/609).

مغرفی پروپیگنڈے کی تردیدہ میں اس کا دلائل نے بہاں ہو دلی استعمال کہ ہے، دی کس تنفیدت سے بارے میں دائے تا کم کرنے کے لیے سب سے زا دہ درست اور نینی ہے۔ دوخت اپنے ہیں سے بہریا جا با کہ ہے، اسی طرح اسان اپنے کر دارسے ریہ لیک میں قست ہے کہ چنتی پینم اسسام مطالبہ بلید وکم کا کام پڑے، جو یہ دیکھے کہ دوزوشب آپ نس مرگرمیوں میں معروف دہتے سخے اور یک آپ سے اثر سے کس تیم کی تحریف بریا ہوئی، وہ ہرگزیقین نہیں کر سکنا کہ یہ سب نوزائٹر ایک فری انسان کا کارنا مرہے۔

اَیُستُنفی جس کے کلام میں تعبیر اِنسانیت کی باتیں ہوں ،جس کا اہم در داور سوزے بحراہوا ہو، جس کے مشن سے لوگوں کی زندگیوں میں صالی انقلاب آراہو، وہ بھی فربی انسان نہیں ہوسکتا فربی انسان ایک فربی توکیک ایٹھا سکتاہے زکر ایک صالح ربانی توکیک ۔

# مذہرب امن

اسلام امن اورمجت کا مذہب

#### اسلام مزہب امن

یورپ کے ایک سفر شن میری طاقات ایک مطرانوجوان سے ہوئی ۔ وہ ایک عرب ملک سے تعلق رکھتے تھے ۔ اسموں نے بہت یا کہ وہ روزگار کی تلاشٹس میں تھے ۔ اس سلساییں وہ ایک غیرسسلم! دارہ میں انٹرویو کے لئے گئے گفت گئے کہ دوران انٹرویورنے ان سے پوچھا کر کیا تم مسلمان ہو۔ نوجوان نے ہماکہ ہال ۔ یہ میں کر انٹرولورنے فورا آگہا کہ پھرتھ وہشت گر د ہو :

Then you are a terrorist.

موجودہ زمانہ میں مسلانوں کے ایک طبقہ کے کنٹرین اور اس کی جنگ جریاد سرگرمیں لک وہرسے طام طور پر میجھانجائے لے لگاہے کہ اسسلام دہشت گردی (mororism) کا غمر مبہب ہے واسسلام پانسقد جنگ اور تشددے ذرایع حاصل کرنا چا بتا ہے ۔ مگریہ بات میکل طور رخسان وا تعدے۔

۔ اسلام ملاؤں کے میں رویہ کا نام نہیں ہے ۔ اسلام ایک اصول میک کا نام ہے ، وہ می قوم کے قومی طرف کا کا نام نہیں ۔ مسانوں مے عمل کو اسلام ہے جائیا جائے گا ذکر اسلام کومسلانوں کے قیم در اور وہ خود ایس نرکہ اگر کیا کہ سلمان دہشت گر دری کی روشش انستیار کے ہوئے ایس تواس کے فیم داروہ خود ایس نرکہ اسلام ۔ ان کے اسسلامی نعرو کی وہ سے ان کا عمل اسسلام کا عمل نہیں بن جائے گا۔

اسعام پنیراسلام کا قبلیات اوراک سے نور خیات کانام ہے۔ اور پنیفراسلام امن کے پنیریتے ، وہ بڑکسک پنیر نہیں تئے ۔ اس کے قرآن میں آپ کو رحسہ قسط المسیدی مجاگسا ہے ۔ چنا ئیز ارتشاد ہوا ہے کہ بہ نے تم کوس ادی دنیا کے لئے رحس بناکر بھیا ہے ، و حاار سلنا ك الآ رحسمہ گیسا لمین ،

علی بن ابل طالب رض الشرعنہ بینبر اسسام مثل الشیطید وسب کے داماد تھے۔ ان کے یہاں بیبلا بچہ بیدا ہوا تو انھوں نے اس کا نام حرب رکھا۔ عرب ایک جھجو تو م تھے ۔ بیٹانچہ و ڈیگئی۔ ایساں بیبلا بچہ بیدا ہوا تو انھوں نے اس کا داروں

ناموں کوپ ندکرتے تھے۔ لیکن بیغیرا سسلام کومعلوم ہو آنو آپ نے حرب نام کوپ ندنہیں کیا۔ آب نے کماکہ اس کے بچائے تم بچہ کا نام حسن رکھو۔ اس سے بیغمہ اسلام مل الترملیہ وسیار کا مزاج معلوم ہو تاہیں۔ آپ پوریش عنوں میں ایک امن پسندانسان سفے ۔ آپ کی امن پسندی اُتنی بڑھی ہوئی تھی کہ کاپ حرب میں اُفظ سنا تھی لیند نہیں کرتے تھے۔ آپ تف دیس نہیں بلکرھن اخسلاق میں یعین رکھتے تھے۔ يبغيها سبلام صلى الشرعلية وسلمرا يك عظيما نقلاب ليه آئيه برهميرانقلاب امن كي قوت سے بر ماکیاگی زکرجنگ کی توت ہے۔ اگر کمبی آپ نے جنگ کی تووہ مجبور اند دفاع کے طور بر تھی مذکر آپ کی اپنی لیٹ نداور آپ کے اپنے انتخاب کے تحت۔ امن آپ کی زندگی کا ایک عنوی اصول تھا اور جنگ صرف ایک اتفاقی استثناء پینا نجیر اپنی سراساله بیغمایهٔ زندگی میں آپ نے صرف تین الاا کی لای (بدر ،احد ،حنین ) به تبینوں لڑائیپاں د فاعی تقیں اور ان میں مجوی طور پرصرف ڈیڑھ دن صرف ہوسئے۔ زید بن مُهُلُول نجدیں بعشت، نبوی سے پہلے پیدا ہوئے۔ وہ شاعرتے۔ اس کے ساتھانھوں نےششے زنی اور گھوڑے کی سواری میں شہرت حاصل کی۔ جنانچہ وہ زیدالخیل کیے جانے لگے . خیل عربی زبان میں گھوڑے نیز گھوڑے سوار کو کہتے ہیں۔ ایفوں نے اس مام سے پہلے فارس (شد سوار )اورششیرزن کی تعریف پر ایک پر جوش نظم ېې تني ـ اس بين وه اپنية تبيله کے باره .. ټې کيته بين که ميرې قوم لوگون کې سردار ښې - اور سردارېي اس وقت قائد نبياً ہے جب کرشپ یار ہتھیلیوں نے جنگ کی آگ کو بعوم کا دیا ہو : وقوهي دؤُوس الناسِ والرأسُ وسَاحُدُ اذا البعرب شَبَتُهَا الأُكُتُ المساعِئُ زيدانغل بجرت كے بعد مدينه آكر رسول النُّه صلى النُّه عليه وسب لم سے ملے اور اسسلام قبول *کیا ۔ رسول انٹرص*کی الٹ*ٹرعلیہ وسسلمینے زیبدالخیل کا نام پسندنہیں کیا۔ آپ نے* ان کا نام<sup>'</sup> بدل کرز بدالغیرد که دیا- ۹ ه ین بدینهٔ بین ان کاانتقال بهوا-يه واقعدا سلام كي اسيرك كوبت تاب إسلام دين رحت ب اسلام كامقصداً دمي کو زیدے سوار بنانانہیں ہے بلکداسلام کامقصد پر ہے کہ آدی زید صاحب خیر بنے۔ قاریم

موب میں گھوڑا دوٹرانا اور اور اکا کا اور کھانا ہیرواز کام جھاجا تا تھا۔ پینبراسسام نے ان کے ہذبرات کوموڑا۔ اور ان کار یہ ذمن دیا کہ دہ خیر کے حال بنیں ، دہ خیر کے میدان بھر ہیڑے بڑے کار نامے انجام دیں۔ دہ کوگوں کوموت کا تخذ نہ دیں بلکہ دہ کوگوں کو زندگی کا تخذ دسینکی کوشش کریں۔

مجل کی زبان میں اگر کہا جائے تو یہ کہ ایس مجھ کو گاکہ اسلام انتقبیکی و رواند (creative) انسان پیدا کر نہے ، النہ پر ایمان آدی ہے اندر کلی قی اوصاف کو چگا دیتا ہے ۔ وہ ہرا متبارے ایک نیا انسان بہ باتا ہے ۔ اس کی سوچ عام سوچ ہے اوپر انجہ جاتی ہے ، اس کا کو دار دورسے گوگوں کے کر دارسے بلند ہوجا ہا ہے ۔ وہ زمین میں رہتے ہوئے ایک آسانی انسان بن جاتا ہے ۔ وہ خوا ہر میں بیٹے کہ بجائے تھا کتے ہیں جیئے گئے ہے ۔

مورے لوگ اگر ابنی ذات کوچاہنے والے ہوئے ہیں تو وہ نیرکو چاہنے والاہڈائے دورے لوگ اگراستھ الکرنے والے ہوئے ہی تو وہ نئی پہلنے نوالا ہوتاہے - دورے لوگوں کے مزائ میں اگر کرنی ہوتی ہے تواس کے مزل میں توانع ہوتی ہے ۔ دورسے لوگوں کی ضعوصیت اگر چنگ پسند ہوتی ہے تواسس کی ضعوصیت اس پسند دورسے افراد اگر لوگوں کو مار کر

خوکش ہوتے اِن آدہ اُوکوں کوزندگی دے کوخوش مامسل کو تاہے۔ دُومروں کے باس اُگر کوگوں کے لئے نفرت کا تھر ہوتا ہے آواس کے ہاس صرف مہت کا تھے ، خواہ دومرے لوگ اس سے نفرت کام مب المرکوں نرکز رہے ہوں ۔

ہ سے سریریں یہ رویسے ہوں۔ صبیح البناری میں عالمت رونی الڈعنہا کی ایک روایت ہے۔اس سے مسلوم ہونا ہے کہ

ح) المعرون مان من مستدر من المدمهان اليمار وايت ب، ال سع مسعن روسب در دنياك اجماعى امورش رمول الأمعل الدُملية وسسم كالمؤيد كيا تها. امام الخارى نه يه مديث جار ابواسب محتب تقل ك بير - اس روايت كه الفاظ بيزين:

ما خُدِين رسول الله صلى الشسعيلة وسلم رسول الدُّمل الشَّعلية كسلم كوجب مي دوم ما الول بدين اسريد و إِذَا خَدُ السريد حساس من سي ايك كواب إِنَّا الوَّكِ بِيشِر دونِ مِن سِ

(نستج الباري بشرع الخاري ٢ / ٢٥ ) مع أمان كوليقه تتع.

ير پيغيراك لام لمالئد عليه وسلم كايك سنت ہے۔ اس من سوم ہوتا ہے كدائسانوں

ك درميان آب كوجومعا ملات بيش آت سفى ان من آب بيشر آسان بهلوكا أتناب فرمات سفى . جب ایک طریقه امن کا به وا ور د وسراط یقه محراؤ کا ایک طرف نزاع جو اور دوسری طرف موافقت ہو ، ایک جنگ کار است ہوا ور دوسراصلح کاراستہ ہو ، توان تام صورتوں میں آپ اسی صورت كوا ختيار كرتے تقے جرنستاً سہل اور آك ن ہو ۔غور كِباجائے توپيا صول آپ كي يورى زندگا پر جِمايا موانظ آئے گا۔ رسول الشرصل الدعلية وسلمك يسنت إيك معساوم اورمشورسنت عيد جمرعام طورراس كالطباق صرف جيولة چولة الموريس كياجا ناب بييك كماجا تاب كررسول التوسلى الترطيبوسلم جب بماعت کے ساتھ نماز پڑھارہے ہوتے اور بیٹھے سے سی بچے کے رونے کی اُواز اُجا آئی ہم كواس كى المسجد بين لا في تفي تو آي غاز كوختصركر دئتے - ايسى حالت ميں آپ لمبى سورە پراھنے ك بهائي چوني سوره يراء كو ماز كوب مدخم كرديت اكديدك ان كويريث أن نهو مكرزيا و ه برے برے امورین است کا ذکر نہیں کیاجاتا اور نربرے امورین اسس کوسط تی کیا جا تاہے۔ كمه بين رسول التُرصِل التُدعِلية ومسلم كا بعثت بهو أني توامسس ونت كعيه بين ٣٦٠ بت رکھے ہوئے تنے۔ اُڑاپ كىبىل تطبيرے اپنى مكا آغان اور تے تويہ آپ كے لے شكل اقاب ہونا۔ اس لئے آپ نے دلوں کی تنظیم سے اپنے کام کا آغاز فریا یا۔ چنا نچہ قرآ ک میں پہلی آیت يدا تاري كُني كر احداب استرز بن الذي حساق كوياك طبة رالعبة من الاصنام كيجائ آيكويهم ويأكيباكه طعرالقلوب من الاصنام -کی زندگی کے آخریں آپ سے خالفین آپ وقتل کرنے پر آ مادہ ہوگئے اس وقت ایک صورت بیتمی که آب دفسای دبین کے تت تام ملانوں کومتی دیکے جنگ کا طریقہ امتیار کہتے۔ اس كے بجائے آپ نے بركاكہ خاموشى كے ساتھ كمرُوجو رُكر مدینہ علے گئے اور دوسے سلانوں كوجى السابى كرن كامشوره ديا-بيتقابل كي بائرك مقام كوافتيار كوناتها-حديبيرك واقعه ين كيك ليُجنگ اور واپسي بن أتناب كاسئله بيدا موكياتها آپ نے یہاں بھی جنگ کے طریقہ کو چھوڑاا ورمیدان سے واپسی کے طریقہ کو لے لیا۔

ین توگوں نے تی یا تو کھیاہے ،انوں نے دیکھاہے کرکمیہ میں مشکل ایک بگرہ جس کو علیم کہا جا تاہے ، پرگوھوٹ ابرایہ کی تیرے کہ طاق ، کمیر بین مٹ کا گئی۔ بدرکوشکیوں نے ٹی تیریک وقت اس کوالگ کہ دیا۔ فتح کمیے بعد آپ کو موقع مت کمسب کوانسر نوبٹ کو مطیم کو اس بی مٹ مل کو دیں گواس وقت کے طالت بیں یہ ایک نز اٹا کام تھا جنا نی نزاع سے بینے کی نیا فرا ہے ہے کہ میں کوان حالت بیں چوڑ د ما ہم ساکوشریوں نے اسے برسیا تا تا۔

کی فاطراً ہے نے کمید کوائ حالت میں چھوڑ دیا جید اکتشریعن نے اسے بیٹ یا تھا۔ خود کیا جائے تو رسول اللہ مسلسے اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس اصول (افتیا الیس کامصداق نظرائے گی - آپ نے ہیشہ برمٹ بلہ میں شکل طریقہ کو چیز کو کرسسان طریقہ کا تھا۔ فرمایا ہے۔ اس اصول کوموجو وہزیانہ ہیں ہر اس طریق عمل (peaceful method) کہا

جا <sup>ت</sup>اہے۔

. منجسگ اورتشد د کا طریقه اسلام کے لئے مند نہیں ہے۔ جنگ باز آدمی ن فید دکے ذریعہ اپنامنعند ماسل کرنے کا کوشش کو تاہد ، اس تعرکا طریقه اسلام کے لئے بالکل اجنبی ہے۔ کیوں کداسے امرکامنفعد دل و دام نگر بدلت ہے اور دل و دام نگر بدلت کا کام تشدد کے ذریع کیسیا بانا محق ہیں۔ دل و دام نگر بدلتے کا کام نعیدت (persuasion) کے ذریعہ

ہوتا ہے ندکہ طاقت (force) کے ذریعہ۔ اسسال مرکامتھ ما بیرے کہ اللہ کے بینے رول کوالٹر کی موزت حاصل ہو۔ لوگ آخرت کا

اسلام کامنعد، بیسب که الدیسیسند ول اواند لاموت حاسل بو . نوب احر شان جو ابد ہی کے اصاص میں ہیلینے والے بنیں رکوگن کے اند روہ امسلا دومانی اوصاف پیدا ہول میں کوتفویٰ جنسیت اناب ، تغیر ع ، اخبات ، وغیرہ الفاظ میں بیان کیسے گیاہے ۔ وگ چیکر معما نذرا کہ ان و چیکا عقر ان کر نروا کہ بنیوں لگل کریں ، وور ایک نخصید میں

ہ اور اور کو میں کیا سے اس سری سے سریورات میں ایو کی سے درسے حق کو مچاہنے والے اور حق کا اعراف کرنے والے بیٹو، وگوں کے اندر وہ رہائی تخصیب پر ورکٹ پائے جزئت یں بسانے جانے کے قابل ہو ۔ بہما اسسال کا اسل طلوب ہے اور جنگ یا تشدید دکے ذریعہ اس طلوب کو جا صل

ا باق میں میں میں ہوئی ہے۔ نہیں کا بالحکا۔ اس کو مالس کے کا در بعد من ایک ہے، اور وہ پران دعوت و بیلن ہے۔ اسکام کیلان کارویک نظیس دعوق طریع کما جا سکتاہے دکو جنگ جویا نہ طریعہ

دوسری بات بدہے کراسسلام ایک دعوت ہے۔ اور دعوتی عمل صرف پرامن عالات

یں نیام دیاجاسخاہے۔ جہاں تن ؤ اور تکراؤ کا احمل ہو و بال دعوت و تبلیغ کا کام کرنا مگن نہیں۔ اس گئے اسساں م چا ہما ہے کہ ہرقیت پر انسانوں سے درمسیان اس قائم بسے متی کرامن کے قیام کے لئے اگو ایل اسسام کو یک فرفرقو پائی دیشا پڑنے تو یک فرفر و بائی دیسار افسین امن وامان کو قائم کرنا چاہئے۔

اسیاں ان وامان کو فام کر اپیائے۔ طریق کا بیشرآدی کے اپیائے۔ ایک تاہر کے طریق کار بیشرآدی کے انتہائے۔ دادا کا مقصد گوگوں کونوف زد وکڑنا ہے۔ وہ مانٹا ہے کو گوں مبتن ازیا وہ اس سے خوف میں رہیں گے آتسانی زیادہ اس کو اپنا مقصد ما اس سے کرنے کا موقع کے گارا اس لے دا دایک جائے کہ وہ تشد داور کھ الوکا طریقہ انتہائے کہ اس مقصد ما اس کو گوگوں کو اپنی طاقت کا تجریح کرا ہے۔ بیوں کہ ڈر کی نشریات اس طریقہ کے ذریعے پیدائی جائے گئے۔ گوگوں کو اپنی طاقعہ کے ایک بالکل برعک سے بناجر کا مقصد کو گوک واپٹ آگر دیدہ بنا ناہے گرویدہ جو نے بعد بی کو کی تنفی ایک تا جرے ساخہ اپنی جیس ما گارنے پر راض ہوسکت نے اس سے

ایک تا جسر جب تا ورسلے کا طریقہ اختیار کرتا ہے کیوں کر میت اور سلے ذریعہ بی وہ کس کو اپنا

اسلام ایک دوق ندسب ہے۔ اس لئے اسلام اس کا تمل نہیں کرسکا کروہ دادا دالاطرافیۃ انتیاد کوے۔ اسلام کے للے مرف تاہر والاطرافیۃ ہی مفید اور کا کرگیہ ۔ ہی وجہ ہے کا سلام میں کی طوف مس ملوک پرزور دیا گیا ہے ۔ یہی وجہ ہے کر اسسلام ہیں جنگ کے بجائے مسلح اور قش عد کے بجائے اس کی تاکیب کی گئی ہے۔

اسے مرکامتعد الوُوں کا ذہن بدلت آ دوران کا دل جینا ہے۔ ادراس تسسم کا مبدیا کا صرف پر اس طور پر ہی انجب مدیا جاسختا ہے۔ تشد د کاطریق اسلام کی را ہ ہیں رکا وٹ ہے ذکر جس ون ۔

|                             |                              |             |        |                          |      | تاريخ دعوت حق              | Rs.   | اُردو                                    |  |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|--------|--------------------------|------|----------------------------|-------|------------------------------------------|--|
| God Arises                  |                              | 95/-        | 7/-    | تارجيسنم                 | 5/-  |                            |       |                                          |  |
| Muhammad<br>Prophet o       | : The<br>r Revolution        | 85/-        | 10/-   | نطيح والزي               | 12/- | مطالع ميرت                 | 200/- | تذكيرانقرأن جلداول                       |  |
| Islam As It I               |                              | 55/-        | 7/-    | دبهًا حضميات             | 80/- | فوائري جداول               | 200/- | تذكيرالقرآن جلدووم                       |  |
| God-Orient<br>Religion an   |                              | 45/-        | 45/-   | مصنايين اسلام            | 55/- | محتاب زندگی                | 45/-  | الثدائحب                                 |  |
| Indian Musi                 |                              | 65/-        | 7 /-   | تعدد ازواج               |      | افوار محمت                 | 50/-  | پيغبرانقلاب                              |  |
| The Way to<br>The Teachin   | Find God<br>ngs of Islam     | 25/-        |        |                          |      |                            |       |                                          |  |
| The Good L                  | .ite                         | 20/-        | 40/-   | بندشا في مسلمان          | 25/- | اقوالِ محكمت               | 45/-  | ندبهب اورجديد سيانج                      |  |
| The Garder<br>Paradise      | n of                         | 25/-        | 7/-    | روشن متعتبل              | 8/-  | تعيرى طرت                  | 35/-  | عظرت قرآان                               |  |
| The Fire of                 |                              | 25/-        | 7/-    | هوم دمضان                | 20/- | تبلينى تخريك               | 50/-  | عظرت اسلام                               |  |
| Man Know<br>Muhammac        | :The Ideal                   |             | 9/-    | علم كالع                 | 25/- | تجديد وين                  | 7/-   | عظرت صحاب                                |  |
| Character<br>Tabligh Mor    |                              | 8/-<br>25/- | 3/-    | اسلام کاتعاری            | 35/- | مقلبات اسلام               | 60/-  | دين كال                                  |  |
| Polygamy a                  | ind Islam                    | 7/-         |        |                          |      | ياب مرا<br>ندېب اورسانس    | 45/-  | يوب.<br>الاسلام                          |  |
| Words of the<br>Muhamm      |                              | 75/-        | 8/-    | طاء اور دورجد پر         | -    |                            |       |                                          |  |
| Islam: The                  |                              | 30/-        | 10/-   | سيرټ ريون                | 8/-  | قرآن كامطلوب انسان         | 50/-  | بخوراسام                                 |  |
| Human N<br>Islam: Crea      |                              |             | ابد-/1 | ہندستان آزادی کے         | 5/-  | دین کیا ہے                 | 30/-  | اسلای زندگی                              |  |
| Modern A<br>Woman Be        |                              | 55/-        | 7/-    | ماركمة م تاريخ جن كو     | 7/-  | اسلام دین فطرت             | 35/-  | احاداسلام                                |  |
| Islam and                   | Western                      |             |        | رد کرچی ہے               | 7/-  | تعرلمت                     | 50/-  | رازحات                                   |  |
| Society<br>Presenting       | the                          | 95/-        | 4/- 6  | سوشوم ایک فیراسلای       | 7/-  | تاریخ کا بیق               | 40/-  | صراط متقيم                               |  |
| Qur'an<br>Woman in I        | Islamic                      | 165/-       |        |                          | 5/-  | نیادات کامنل               | 50/-  | ر دسیم<br>فاتون اسلام                    |  |
| Shari'ah                    |                              | 65/-        | 2/-    | منزل کی فاعث             |      |                            | 40/-  | عارب من<br>سوشلزم اوراسلام               |  |
| Hijab in Isla<br>Concerning |                              | 20/-        | 85/-   | الأكسلام يتخدى<br>(عربي) | 5/-  | انسان ا پنے آپ کوپھیان     |       |                                          |  |
| Treasury of                 | the Qur'an                   | 75/-        |        |                          | 5/-  | تغارب امالام               | 30/-  | اسلام ا درعصرحا حز                       |  |
| Muhamm                      | the Prophet<br>ad            | 75/-        |        | هندى                     | 5/-  | اسلام پندرمویں صدی میں     | 40/-  | الربانب                                  |  |
| Rs.                         | أذيوكسث                      |             | 8/-    | سپاڻ کي لاش              | 8 /- | رایس ندنیس                 | 45/-  | كاروان لمت                               |  |
| 25/-                        | متبقت ایان                   | 4           | ن -    | انسان ابنے آپ کوپہچاا    | 7/-  | ايماني فاتت                | 30/-  | مقيقت حج                                 |  |
| 25/-                        | يبرب ريان<br>حقيقت نماز      | 4           | -      | بيغبراسام                | 7/-  | <br>اتحاد لمت              | 25/-  | اسلامى تعليات                            |  |
| 25/-                        |                              |             | V-     | سڃا ئي کي ڪھوج           | 7/-  | سبق أموز واقعات            | 25/-  | اسلام دورجديد كاخالق                     |  |
|                             | ىقىلات روزە<br>مەسىرا        |             |        | پاڻ يا<br>آخري سفر       | 10/- | بن. دروسات<br>زاداد قامت   | 35/-  | مدیث رسول م                              |  |
| 25/-                        | نقيقت زكوة                   |             |        | ا موام کار شیک           | 8/-  | ر زر میانت<br>حقیقت کی لاش | 85/-  | سفرنام <sub>د</sub> خوطی اسفار)          |  |
| 25/-                        | حقيةت جج                     | _           |        |                          |      |                            |       | سربار (یری امکار)<br>سفرنامه (کلی اسفار) |  |
| 25/-                        | مذب رسول                     | _           |        | پیغمراسلام کےجمان سا     | 5/-  | پیغمبراسلام<br>پر          | -     |                                          |  |
| 25/-                        | يدان عمل                     |             |        | راستة بدنيس              | 7/-  | آخرى سغر                   | 35/-  | ميوات كاسغ                               |  |
| ور -/25                     | بول النُّرُم كاطريقُ         | , 8         |        | جنت كاباغ                | 7/-  | اسلامی دعوت                | 30/-  | قياوت نامر                               |  |
| 25/-                        | سلامی دعوت کے                | , 7         | 7- 1   | بهويتن واد اور اسلام     | 12/- | نمدأ اورانسان              | 25/-  | راوعمل                                   |  |
|                             | بديدامكانات                  | , 9.        | -      | اتباس كاسبق              | 10/- | طی بہاں ہے                 | 70/-  | تعبيرى فلطى                              |  |
| 25/-                        | بدید اخلاق<br>سلامی اخلاق    |             | ندس ا  | اسلام ایک سوابھا وک      | 8/-  | ير.<br>سياراسته            | 20/-  | دین کی سامی تعبر                         |  |
| 25/-                        | رن ۱۰ مان<br>نما د لمست      |             |        | اجول بمولیش              | 7/-  | ديني تعليم                 | 20/-  | اجات المونين<br>اجات المونين             |  |
| 25/-                        | ,                            |             |        | پوتر جيون<br>پوتر جيون   | 7/-  | رین یم<br>حیات ملیر        | 7/-   | حنكست مومن                               |  |
| 25/-                        | و <sub>م</sub> لمت<br>همريات |             |        | په مديرن<br>مزل کې اور   | 7/-  | يوت يې<br>باغ جنت          | 4/-   | اسلام ايك غليم جدوجيد                    |  |
| 25/-                        | هيوتِلعّان                   |             |        | 33100/                   | 50/- | برب برت<br>فکراسلامی       | 3/4   | طلاق اسلام یں<br>طلاق اسلام یں           |  |
|                             |                              |             |        |                          |      |                            | . di  | علان اعلا بيت                            |  |
|                             | AL-RISALA BOOK CENTRE        |             |        |                          |      |                            |       |                                          |  |

## دينِانسانيت

اسلام دین انسانیت ہے۔خدانے بار بارایخ پیغیروں کے ذریعے ہدایت نامہ بھیجا۔ ای خدائی ہدایت نامے کے محفوظ ایڈیشن کانام اسلام ہے۔زیرنظر کتاب میں ای پہلوسے اسلام کافکری مطالعہ کیا گیاہے۔

# GOODWORD www.godwordbooks.com 1SBN 978-81-7898-782-8